

جوانالا ئيمر مرجي بستى الله بخش معلى والمخصيل جة أي نتلع مظفر كرثه

# تخنی کی کرامت

امرحمزہ گھوڑے پر سوار ہو کر وائیں جانب چلے۔
کئی کوس ما کر وہ رٹبلا نظر آیا۔ اُس پر باتھ دکھ کر
تین سو مرتبہ اہم آغل پڑھا۔ ایک دم رٹبلا وُصواں بن کر
اُٹر گیا اور امیر حمزہ نے اپنے آپ کو ایک غار
کے دلانے پر کھڑے یایا۔ نگرا کا نام ہے کر غار
کے اندر داخل ہوئے ۔ ایک ئی و دی صحرا دِکھائی
دیا۔ اِس بیں مسفر کرنے ہوئے ۔ اللب کے کنادے
دیا۔ اِس بیں مسفر کرنے ہوئے ۔ اللاب کے کنادے
پہنے ۔ اِس بیں بڑے برے کرے کا ایک فو فکا باد آیا
اِن کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو فکا باد آیا
ان کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو فکا باد آیا
ان کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو فکا باد آیا
تالاب کے درمیان میں ایک خوب میورٹ شفید بیناد

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

بنا ہوًا نظا - امير حمزہ نے كيرے سميٹ كر زورسے جھلائگ لگائی - زمین پر باؤں گئے ۔ آ بھیس کھول روی كبا ويجعت بين كم نه وه تاكاب سے نه وه مگر مجھ اور نه و مینار - ایک بولناک صحوا ہے ۔ جس بین آدمی ن آدم زاد – حیران ہؤئے کہ اب کرھر جائیں ۔ کا یک اس منط کا خیال آیا ہو 'بزرگ نے عطا رکیا نھا۔ ہیب سے نکال کر ایسے دیجھا - اُس میں بلھا تھا: "اہے حمزہ اس صحاریب جس طرف ببرا جی جاہے بیل برا میلد سی ایک سواری علے گی ا امبر حمزہ جبران ہوسٹے - دِل بین کہا بجیب بات سے مسواری کا فکر تو رکیا ہے لیکن یہ نہ بنایا کہ سواری بید بنیگون یا نه بنیگون - کئی مرتب اس نط کو کھولا اور بند کیا ۔ ہربار یہی جُملہ ریکھا یایا ۔ آخر ایسے آی کو تفذیر کے توالے کرکے ایک جانب بیل بڑے ۔ جلتے جلتے بیروں میں جھالے بڑے گئے مگر صحار کسی طرح ختم ہونے ہی میں نہ آیا تھا اننام کے وقت ایک نخلتان کے نزدیک پہنچے \_ کیا ویکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ہزار سیاہی گھوڑوں ہر سوار سطے آنے ہیں - امیر حمزہ کے فریب آکر بی

سیاہی گھوڑوں سے اُترب اور فطار میں کھڑے ہو کر بیلامی دی - بھر اُن کا سردار آگے بڑھا اور ایک المستنا زمین بر دکھ کر اوپ سے کہنے لگا: " ہمارے باوشاہ اِنتشار شاہ نے آپ کو طلب کیا سے ۔ وہی اس طلسم کا مالک ہے ۔ یس اس طلسم کا وزرر اعظم ہوں اور مبرا نام فنعلہ ہے۔ مبرے وأبل بائیں جو البین آدمی کھڑے ہیں ، یہ مھی وزیر ہیں " " ہم ممارے ساتھ کیلنے کو نتار ہیں " امبر حمزہ یہ سُن کر شعلہ نے ٹیٹکی بجائی ۔ اُسی کھے ایک جراؤ تنحثت قضا بیں نموُوار ہُوَا اور امیر حمرُہ کے فریب آن كرارك الكيار امير تخت بير بليقے اور وُہ ابُوا كے دوش پر أونا ہوا رواز مبوا - اميرنے ينجے جانگ کر دیجیا نو مزار سوار گھوڑے دوڑائے سانھ سانھ کا ریے تھے -ایک عظیمُ الشّان شہر بیں پہنچ کر تحنت فناہی محل کے اندر اُنز کیا ۔ اِننشار شاہ خود ایسے وزیروں ، اميرون اور شهزادون سمييت إستفنال كواباء اميرهمزه کو سلام کیا اور ایسے ساتھ نخت پر پیجھیے کی

در نواست کی لیکن اُنھوں نے بانکار کررویا ۔ تنب انتشار شاہ بنس کر کھنے گئے: " تخنت لیسے کے إدادے سے تو آپ آئے ہیں ، اور تخت بر بنیضے سے برمبزے - آئیے نشران کھیے زیادہ انکار نہ فرمائیے ہ غرض اُس نے البی تُوٹنامد کی کہ امیر حمزہ رامنی ہو گئے - پھر انتقار تناہ نے کہا " بین آپ کو توک بهانتا اور بهجانتا مگول - آیب پڑی قوّست اور شیاعت رکھتے ہیں - اگر آب اس طلسم کو فتح کرنے کے ادادہ سے باز آئیں تو ہم سب آب کے غلام بفنے کو تبار

امير يه شُن كرچنے اور كينے حگے ٿا اے انتقارشاہ بیں نے ایک مصینیت زوہ تنخس سے وعدہ کیا ہے، کہ اِس طلیعم کو غرور فتح کروں گا۔ اب اگر ہیں یہ الاده جيورنا أيُول تو وه شخض كيا كيم كا اور وُنيا ميرے بارے ميں كيا سوجے كى كم حمزہ وعدہ خلافي مُرَّا ہے - لہٰذا اِس اِرادے سے باز آنا مُمُكن نہيں " إنتشار نشاه چند کھے گرون مجھکائے کچھ سوجتا رہا مجر ایسے وزیر اعظم سے کہا ۔"اے شکلہ، معلوم ہوتا

### WWW.P&KSOCIETY.COM

سے حمزہ اپنی رضد سے باز نہ کئیں گے ۔ بہنر یہ ہے کر تو را تخبس اس طلسم کی ساری کیفیت مُنا دیے " شکلہ نے ابیت باوشاہ کا ممکم با کر یوں کہنا

ننورس کیا:

ا اسے امبر ، طبسم نادر فرنگ جب نیبار ہو ٹیکا تو کامبنوں اور جاڈوگروں نیے سیاب لگا کر بتایا کہ ایک کام منول اور جادو فروں سے سب سے کا بو اس طلسم کو زمانے بین البیا شخص اور مراک کے اس علم کو میان کے بین البیا شخص کو دھوکا دیتے کے در دھوکا دیتے کے در دھوکا دیتے کے در در البیار کی در الب تناہ کر دے گا۔ ہُناں میہ لوگوں کو دھوکا دیسے علیہ طلسم میں وانعلے کی البسی راہ بنائی کہ اُدھرسے اگر کوئی منتخص لاکھ جانیں بھی رکھنا ہو گا تو ایک بھی سلامت کے کر نہ جائے گا - اِس کے علاوہ ڈوسری راہ وُه بنائی بورسے آپ تشریف لائے ہیں جی تاکاب میں آپ گؤدے تھے ؛ اُس بر جو مگرمجے ہیں - وُہ سب کے سب نہابت زبروست جادوگر ہیں - اُنفین اس واسطے تالاب میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ادمی جو طلسم کو برباد کرنے کا زارادہ رکھتا ہو' اوھر سے آبائے تو یہ جادو گر اُسے قید کر لیں ۔ آپ نُوسٌ قِسمتی سے قید تو ہز ہوئے مگر آپ کا اسم اعظم انمفوں نے بند کر لیا ہے ۔ اس کے علاوہ تفقرب سلیا

بھی بے کار ہے ۔ آپ کو اپنی دو پیروں بر زیادہ بھی سے کار ہے ۔ آپ کو اپنی دو پیروں بر زیادہ بھروسا نتھا۔ اب ذرا یاد پہیجیے کہ اسم اعظم سرب کے یاس سے یا مہیں ؟"

ننگلہ کی یہ بات مئن کر امبر حمزہ نہابیت برایشان پھوٹے - اسم اعظم یاد کرنے کی بہنپری کوشیعش کی ، مگر وہ کسی طرح یاد نہ آتا تھا ۔ اُن کی پیشانی پسیٹے سے نز بہوئی ۔ تب نشگلہ نے فہفہ لگا کر کہا :

"اے امیر اب کو اسم اعظم اُسی وقت باد آئے گا جب اللہ کے وہ مگر مجھ مر جائیں گے اور اُن کے مرف کا جب کی کوئی تدبیر فی الحال اب کے پاس نہبیں ہے اس لیے بہی منابس ہے کہ ہماری میزبانی قبول فرطیعے بس کی جی جب ایک جب بہاں رہیع - بوشے بسند ہو، سخب کی جائیے ۔ جال جی جائیے ۔ جال جی جائیے سیر کو جائیے سیر کو جائیے اُسی پر کو جائیے ۔ جال جی جائیے سیر کو جائیے اُسی پر کو جائیے ۔ جال جی جائیے کہ اپ اُسی پر کوئی ہابندی رہ ہوگی ۔ مجھے اُسی ہے کہ اپ کا کہ سب کے مقبول حائیں اب کے گا کہ سب کے مقبول حائیں اب کے گا کہ سب کے مقبول حائیں ایک کی سب کے مقبول حائیں کے مقبول حائیں گا کہ سب کے مقبول حائیں کا کہ سب کے مقبول حائیں کا کہ سب کے مقبول حائیں گا کہ سب کی مقبول حائیں گا کہ سب کے مقبول حائیں گا کہ کے مقبول حائیں گا

امپر حمزہ نے مصلحت اِسی بیں دیکھی کہ اِنتشار شاہ کی میبر حمزہ نے مصلحت اِسی بیں دیکھی کہ اِنتشار شاہ کی میبریانی فیٹول محد لیب - اُنھوں نے اپنی دضا مندی تطابہ کر دی ۔ اِنتشار شاہ بہت نئوش جھوا - ایک عالی شان

اور سجا سجایا محل امیر حمزہ کو رہنے کے بلیے دیا۔

بیالیس غلام اور بیالیس کونڈیال باندبال بیدمن گزاری
کے لیے مفرر کیں ، ان کے بعلاہ گانے بجانے بیں
ماہر گوتیے مجی لائے گئے ۔ فنکار کے واسطے ایک
وسیع بنگل دیا گیا ہیں بین ہر طرح کے چھوٹے برے
جانور کیڑن سے منے ۔

بیند برن کے اند اندر امیر حمزہ اس شہر کی بیل پھیپیوں بیں ایلے کھوٹے کہ کچھ یاد نہ رلج اسی طرح ایک سال گزر گیا ۔ سال کے سال اس شہر پیں ایک عظیم انشان مبلا بیوا کڑا تھا ۔ جب وہ زمانہ آیا اور عیلے کا سامان ہونے لگا تو بانشار شاہ نے امیر حمزہ کو تبوایا اور کھنے لگا :

"اسے امیر، آب بھی اِس مبلے کی سیر کریں۔ ایسا منان کبھی آب کی نظر سے نہ گزرا ہو گا یہ اسے کوہ امیر حمزہ نے مہنس کر حجاب دیا یہ بیس نے کوہ فاٹ کے عجا نبات دیکھے ہیں۔ اُن کے سامنے اِن کھیل آن کے عابہات دیکھے ہیں۔ اُن کے سامنے اِن کھیل ماشوں اور مبلوں کھیلوں کی کیا حقیقت ہے۔ بیس الیا میں اُرام سے رہنا ہموں ۔ میلے بیس اُرام سے رہنا ہموں ، میلے بیس اُرام ہو

ر لا اور امير حمزه ايت على بين يط آتے -ملے کا آخری دن تھا کہ آسان پر ایک کالی گھٹا نمودار مُونی - بھر گھٹا بیں سے ایک شخت بنجے اُنزا اس پیر ایک بورها شخص بیطا نظام جس کی شفید وارهی ناف بنک لمبی تھی اور ایک کتاب اُس کی بغل بیں دبی بھوٹی تھی ۔ اس میرسے کو البخم رکتاب نواں کہتے تحقے۔ وُہ غبور جا دُوگر کی جارت سے سال بیں ایک مزنبہ اِس مبلے بیں آتا تھا اور اپنی کتاب بیس سے منشر پیرہ پیرھ کر ہوگوں کو مشاتا نھا۔ جب و و زمین بر از از تھوڑی وہر بعد ایک بتورس گنید بھی آسمان سے آیا اور اِس "بھے کے تخنت کو بیاروں طرف سے گھر رلیا ۔ انتشار شاہ تھی اس کے استقبال کو ایا تھا۔ مگرھے نے بوجھا: " اے اِنتشار ' اُو نے حمرہ کو منیں مُلوایا ؟" " محتور میں نے اُسے 'بلوایا ، مگر اُس نے اُنے سے رانکار کر رویا ۔" " انتجاء اب دوباره ببغام بهبي اور كهو كريبال سيعير " بهنت بهنر ؛ رانتشار شاہ نے کہا اور شعکہ وزیرعظم کی طرف دیجھا۔ وہ اسی وفنت امیر حمزہ کے محل ہیں پہنچا اور ساتھ بچلنے کی در تواست کی۔ انس نے اس انداز میں خوشاہد کی کہ امیر حمزہ الکار ندکر سکے اور کہا کہ اچھا ، ہم نکھارے ساتھ پچلنے ہیں ۔ وُہ مبلے ہیں کہ اچھا ، ہم نکھارے ساتھ پچلنے ہیں ۔ وُہ مبلے ہیں کہ ایمے ۔ دیکھا کہ ہزاروں تھم کے تعجائبات مبلے ہیں فہتیا ہیں اور گذید بتورین کے اندر ایک مرد ضعیف کتاب بنل میں اور گذید بتورین کے اندر ایک مرد ضعیف کتاب بنل میں کہا ۔ اُس نے تُجومنی امیر حمزہ کو دیکھا۔ میں کہا ،

امبر حمزہ اس کے نزدیک گئے نوائٹرسے نے ایفی اور سے رہی ہے۔ کہ دبیو ہے۔ کے ارادے سے ایک موقع کی ارادے سے سے کر جو تھیف طلیسم کو فتح کرنے کے ارادے رکھتے ہیں میر رہر ایک خاص قسم کا تاج رکھتے ہیں ایک خاص قسم کا تاجہ تو ایک مانا ہے تو ایک میں مورا کا جائے ہیں ہے۔ تو ایک مانا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بہی تنخص طلبسم کا فارتح ہو گا۔ بھر اُسے ممبارک باد وسینتے ہیں اور اگر ناج مھیک نہ بیٹھا تو اس شخص کو بھیانک منزا دیتے ہیں - لنندا اب وہی "اج آب کے سریر رکھا جائے گا۔" " بہت توب - میں اس امتحال کے سامہ تنبار موں"۔ امير حمزه نے کہا ۔

اُنجم کناب خوال نے اِنتشار شاہ کو تکم دیا کر تاج منگوایا جائے۔ رتا فانا ایک الماسی تاج لایا گیا۔ اور زر لفت کے ایک شامیاتے ہیں الماس ہی کا بنا بھوا شخت بجھایا گیا ۔ کتاب خوال نے امیر حمزہ کو اِس شخت برسھایا اور ناج اُن کے سرید رکھا ۔ تائع اُن کے سرید ایسا تھیک آیا گویا اپنی کے الیے بنا تھا۔ تب مجر سے نے امیر حمزہ کو نمبارک باو بیش کی اور کینے لگا: " اے امیر بنزر ہزر مہارک باد فیول فرائیے ۔ اِس طلیسم کے فائتے آیے ہی ہیں - اب یہ شخنت اور ناج آپ کا ہے - إن دونوں بر كوئى جاؤد الله نہيں كرنا الخيس لي كر باع كرامت بين يط حابيه ي اس کے بعد اُس نے کتاب کھول کر ابنا وعظ تشروع کیا اور لوگوں سے کہا یہ اسے لوگو ، جونشخص اس عرب کی اطاعت کرے گا ، وُہ نکے حالے گا اور ہو اس کے تھکم سے سزایی کی جُرانت کرے گا ، اپنی سزا بہ سُنتے ہی اِنتشار نناہ نے پیلا کرکھا "او مقسطے ہیں نے بہت تیری بکواس سی -اب یہ مرافر بند کر ورید زبان کاٹ ڈالوں گا ۔ میں اتنا بال بادشاہ ہو کر

ایک معمولی عرب کی اطاعت کیوں کر قبول کر ٹول ہ "اے انتشار شاہ عمور نہ کر اور عاجزی اختیار کر" الجھ کتاب نواں نے کہا ۔ وربہ برماد ہو جائے گا ؟ اب تو انتشار شاہ کے صبر کا پہانہ جھلک گیا۔ نیام سے الموار کھنچ کر فرقے کی طرف لیکا مرفقے نے میلا کرکہا: "اسے حمزہ ' برمتختی مجھ سے لیے لو ، مجھیں اس کی فرُورت بڑے گی ۔ یہ اب میرے ملیے لیے کارسے ۔ وہل ہزار ولی اور وس ہزار بریاب اس سختی کے تا ہے ہیں " یہ کہ کر اُس نے اپنے سینے کے اندر سے سونے کی بنی بھوٹی ایک جھوٹی نسی شختی نکال کر امیر حمزہ کی طرف مجین کی ۔ اُکھول نے تختی کیل کر اپنی جیب میں رکھ لی - اُسی وقت إنتشارکی تلوار میرسے کی گرون بر بری اور وہ وہ محکوسے ہو کر زمین بر ہڑا ۔ پڑھے کے مرتبے ہی شرخ آندھی آئی ۔ بڑے بڑے صرفعت برطوں سے اکھڑ کر تہمان میں اور نے ملکے رتمام میلا درہم برہم ہوگیا اس کے بعد گفت اندھرا جھا گیا ۔ یہ حالت بہت ور تک قائم رہی اور جب فضا صاف ہوئی تو امیر حمزہ نے ایٹ آپ کو اُسی نتخت اور ناج سمیت ایک فرفقا یاع میں بایا - دارو گرو مہمت سی بریاں اور وبو ہ تھ

باندھے کھرے تھے۔

بالكيك إن ديون اور برايل كا سردار الكي برها اور امير حمزه كو فيك كر سلام كرنے كے بعد بولا: و اسے امیر ، بیب بک وہ طلسمی نختی آی کے تیضے میں ہے ، ہم سب آب کے تابع دار ہیں ۔ آب اس وفت باغ كرامت بن تشريب ركفت بين - بهال إنتشار شاه اور تنعلہ جادو کا انر نہیں ہے ۔ لیکن اس طلسم کی فتح کے ابھی ہے شکار 'دشوار مربطے باقی بیس بو کئی کو سطے كرفے پڑیں گے ۔ وصلہ نہ کاریے ، بمتت برقرار دکھے۔ سب مشکلیں اسان ہو جائیں گی - ایک تقیمت بیر ہے کہ برکام ننروع کرنے سے پہلے اِس مختی بیفرور نظر فحال بلیجے راہب کے رکیے ہو مناسب ہوگا ، وہ اس مختی بر ظاہر ہو جائے گا ۔ اب ہم راجازت جامنے ہیں فرورین کے وقت نور بجور حامِر ہو جائیں گے " بیر کسنے ہی تنام پرمای اور دلیو تحفایوں اور شاہینوں کی شکل بن کر آوسے اور نظروں سے غانب ہو گھے۔ امير اس باغ بين الكيلے مه سكتے - مختورى وبر بعد أنخون نے سختی بر مگاہ ڈائی - اُس بر لکھا تھا: "اسے حزو ، اب تم جلد اس باغ سے زمکل کر

وانيس عانب روام مو جاؤ "

امير محزو نے اليا ہى ركيا - باغ سے نطلے ہى مخفے كر ذہردست آگ نے اُسے اپنی ليبيٹ بيں لے ليا اور ديجھتے ہى ديجھتے سارا باغ جبل كر داكھ كا ڈھير بن گيا۔ امير حمزہ چلتے گئے -آخر ايك لن ودق صحال بيں پہنچ - امير حمزہ چلتے گئے -آخر ايك لن ودق صحال بيں پہنچ - گرمی کے مارے برا حال شھا - جھاٹرياں ورفت اور اولي سب كے سب سياہ بر بجكے سخفے - گرم ہواؤں كے محکر بيل رہے شخفے -

امبر ممزو سلئے کی تلاش بیں ادھر اُڈھر دوڑتے گے اوپائک ایک بڑا سا رہت کا ٹیبلا دکھائی ویا ۔ اس کے بہتے بناہ لینے کا اِرادہ کہیا ۔ ٹیج بناہ لینے کی اِرادہ کہیا ۔ ٹیج بناہ لینے کی اِرادہ کہیا ۔ ٹیج نہا کے ایس ٹیلے کی اور بیں اُسٹے ، بکایک زبین میں دھنسنے گئے ، باہر نکلنے کے رائین میں دور زبین میں دور زبین میں دور زبین میں دور نبین میں سا کیئے ۔ اوسان خطا میوٹے اور سیجھے کہ موت نے گلا دیایا ۔ اجانک اُس شختی کا خیال آیا ۔ مبلدی سے اُس پر دیایا ۔ اجانک اُس شختی کا خیال آیا ۔ مبلدی سے اُس پر دیایا ۔ اجانک اُس شخا :

اسے فارچ طیسم تاور فرنگ ، اگر ربیت کے بیابان سے گزر ہو تو ہوشیار ربیا ۔ قہ ربیت نہیں ، چیوٹی

جھوٹی مجھلیاں ہیں۔ اگرتم زبین ہیں دھنس گئے تو ایک بہت بڑت بڑی مجھلی سوار ہو کر آئے بہت بڑت بڑی مجھلی ہر ایک مجھوٹی مجھلی سوار ہو کر آئے گئی اور ٹھھارے سینے کو توڑ کر دُوسری طرف بکل جائے گئی ۔ میھرسب مجھلیاں بل کر ٹھھارا جسم مجھلی کر دیں گئی ۔ میھرسب مجھلیاں بل کر ٹھھارا جسم مجھلی کر دیں گئی اگرتم اس افنت بیں مجھنس جاؤ تو الائم ہے کہ ایسے نیر ایم بھر اسم بھرھے کہ ایسے نیر بر مارہ ہو مجھلی بیر اسم بھرھ کر بھوٹی اور جو مجھلی بیر سوار ہو ایس اس ایر مارہ ہو مجھلی ہیں۔

اس عبارت کے پنجے وہ اسم میمی درج نما۔ امبر ممنو نے ایس کر ایک ممنو نے ایس کی بیار کیا ، است بیس کیا دیکھتے ہیں کر ایک بیست برس مجھوٹی سی سندر ایک جھوٹی سی سندر کرنگ کی مجھلی کی پیٹھ پر سوار ایک جھوٹی سی سندر کا کہ مجھلی ہیں اور اس مجھلی ہیر مارا۔ توئی اور اس مجھلی ہیر مارا۔ توئی بیر بیر بیر بیر ایک آواز یہ بیر بیر مجھلی کو لگا م تاریکی جھا گئی ۔ بھر ایک آواز یہ کھتے ہوئے سُنائی دی :

" میرا نام محوت جادو گر تھا - آج زبین ہزر برس بعد حمزہ کیے کا منفوں مارا گیا "

منفوری دیر بعد تاریکی دور بوئی بنب امیر مزونے دیکھا کہ نہ وُہ صحاب نہ دُھوب کی شدرت - بلکہ ایک دریا کے کہارے کھڑے ہیں ریکایک اواز آئی :

" اسے آتا ، اِس طلسم کا ایک مرحلہ آی نے فتح محر رایا - مُبارک ہو - بارگاہ زرگفتی حاجزے - کشرلف کے جلیے امبرحمزہ نے پونک کر ایسے پیچھے دیکھا تو دلاوں کے سروار کو موٹھو یایا ۔ امہر حمزہ اُسے دیکھ کر بہت نوش ہوئے اور کہنے ملے " یہ بجیب طلسم ہے کہ ہاری بارگاہ اس بیں محفوظ رمنی ہے ۔ غرض اُس دبو کے ہماہ بارگاہ بیں نشرافیت لائے۔ ولیل دیستر خوان ہر ہزار کا قسم کے لذید کیل ، مجھنا مجوا گوشنت ادر روٹیاں سجی بھیں ۔امیر حمزہ نے بہٹ مجر کر کھانا کھایا ۔ کھے دیر آرام کیا - بھر دلیوں کے سروار سے کینے بلکے "اب دُوسرا مرحد کب شروع موگا؟" " مبرے " فا أسختى بر بگاه كاليد - إس سوال كا جواب وہیں سے سلے گا ہ أتخول نے الساسی کیا - شختی میہ بکھا تھا: " اسے حمزہ ، فرک کے فقیل و کرمے سے بہلا مرحلہ طے ہُوا ۔ اب دُوسرے کی تباری کر - اس مرتنبہ بائیں حانب روان ہو اور فراکی فررت کا تماننا دیجہ ۔ الطے روز امير حمزه صبح سوريت وال سے رواز

ہوں ہی برف میں ایسے علاقے ہیں پہنچے جہال متر نظر نک برف ہی برف ہی برف میں اسمان سے بھی برف کے گالے رگرنے لگے ۔ بھر بڑے بڑے اولے برسے کوئی سیر بھر کا - اگر امیر حمزہ اپنی دُھال سر پر نہ لکھ لینے تو یہ اولے اُن کا سر بھاڑ واللے ۔ برب اُنھوں نے دُھال مبلند کی تو اِلَّفان سے وُلِكَ ۔ بہ اُنھوں نے دُھال مبلند کی تو اِلَّفان سے وُلِكَ ۔ بہ اُنھوں نے دُھال مبلند کی تو اِلَّفان سے اُنھوں نے دُھال مبلند کی تو اِلَّفان سے اُنھوں نے دُھال مبلند کی تو اِلَّفان سے برف باری موفوف ہو گئی اور بادل پھٹ کئے ۔ امیر برف باری موفوف ہو گئی اور بادل پھٹ کئے ۔ امیر محرہ نے دیکھا کہ ذفنا میں ایک جادُوگر موجود سے بو میر میادُو کر رہا ہے ۔ اُنھوں نے تختیٰ پر زبگاہ وُالی۔ یہ جادُو کر رہا ہے ۔ اُنھوں نے تختیٰ پر زبگاہ وُالی۔ اُنھوا تھا :

"اے ممزو، اِس سائد گرکا نام نگرنگ ہا دُو ہے۔
دہی اِسم پڑھ کر زنیر جا ہے۔
امیر نے زبیر مارا - ہا دُو گر زخمی بیندے کی طرح
بیٹر بیٹرانا بُوا بینچے آن گرا اور جبتم رسید بُوا - اُس کے
مرتبے ہی اندھی آئی اور ایک اواز مبلند بُوئی :
مرتبے ہی اندھی آئی اور ایک اواز مبلند بُوئی :
مراب میرا نام بگرنگ جادُو تھا - اُج پانچ ہزار برس بعد
حزو کے انتوں مارا گیا ہے۔
حزو کے انتوں مارا گیا ہے۔
حزو کے انتوں مارا گیا ہے۔

كر امبركوسلام كميا اوركها يه تشرلب لائير ، بارگاه تنارست يه

امبر حمزه بارگاه بین این این ارام رکیا - است بین ایک اور پریزار حاضر بنوا اور کھنے لگا یہ اے آیا ، طلسم کا دُوسرا مرحلہ بھی آب نے فتح کر البا۔ مُمارک ہو۔ مُون جادُوگر کی موت کی خبر شن کر انتشار شاہ کو ہے مد صدمہ بگوا ہے اور اس نے لیئے ساہروں کو تھکم ردیا ہے کہ جس شخص نے محوت کو ہلاک رکیا ہے۔ اسے مار ولالو - جادُوگر آپ سے انتفام کینے کے کیے روانہ ہو بُطِے بیں - سخنی دیجھے بغیر کوئی کام نہ کیجے " انگلے روز امیر حمزہ نے شختی دیجھی - اُس بریکھا تھا: "ات منو اس مرتب تيرا مقابله ابك زيروست جادوك سے ہے ۔ اُس کا نام ترقان بین نوک ٹوار ہے ۔ اس کے باس ساہی بھی ہیں اور جادو گر مھی ۔ لیکن تو حوصلہ رکھیو اور ہر مرحلے ہیں تختی ضرور دیکھتا رہیے۔ اب جدهر نیراجی بیاہے ، چل دے ہے تب امير حمزه الله كا نام كے كر مشرق كى جايب بھل پڑے - دوئیر گزرنے کے لید ایسے مفام پر آئے جہاں دو ومیان بارع سفے ۔ ایک دائیں کا نفہ دُومرا بائیں

المنع - إن باغوں کے دروازوں پر در عجیب و غربیب يرتدب بين خف - ابك مُعْقاب نخا ، دُوسرا سُرْفاب - امبر جزہ کو دیکھ کریے برندے ہوں بائیں کرنے گئے : ا اگر یہ شخص میرے وروازے کے قریب سے گزرے توطلسم فتح بهو جائے گا " نشرَماب نے کہا ۔ "اور اگر تختی دیجه کر کوئی نیسلہ کرے گا تو مارا سمائے گا ۔ مُخفاب نے کہا ۔ امبر حمزہ اُن کی بائیں سُن کر جیران ہوئے اور سوینے علے کیا کروں - بکایک تخنی بر بھاہ کی - رمکھا تھا: ساسے حمزہ ، بہ دونوں برندے جادد کہ ہیں ۔ ایک كا نام كاؤس اور دومرے كا نام فنون ہے - ران كے مكر على بزانا " جا دُوگر مرندوں نے بوئنی امیر حمزہ کے باس سونے کی یہ مختی دیجی، وہاں سے اُڈے ،اور سیسے ترفیان کے پاس سنجے -اسے خبردی کر اس طلسم کا فاتح ہادے جال میں مذ كينسا- ترخان كئي بترار جاوُو گروں كولے كرتمفا بلے بس آیا ۔ راست بين امير حمزه سي أمنا سامنا موا - نلوار جلت ملى - الربيد امبر في كشنون مے کشتے لگا دیے ، لیکن اُن کی تعداد ہیں پچھ کمی دکھائی نہ دی۔ أخر گھیرا اگر تحنی کو دیکھا۔ اس میں راکھا تھا:

"اسے حمزہ ، نزخان کو فنق کرنے کی کوشش کر۔ بہب "کک نزخان نز مارا جائے گا ، اُس کی فوج بیں ہر گز مکی نز ہوگی ۔"

تنب امیرنے بیاروں طرف بڑگاہ دوڑائی ۔ ایک بہندشیا بر تزخان کھڑا تھا ۔ اس کی تشکل بڑی بھیانک مخی اور جسم کا دنگ توسے کی مازند کالا تھا ۔ وُہ ٹیلے بہد کھڑا ترور زور سے منتر بڑھ رائے تھا اور اس کے منترکا اثر یہ تھا کہ امیر حمزہ کے لاتھ سے اس کا جو بھی حادثو مارا بہا انتھڑی دہیہ تو کو بخور بزندہ ہو کر دوبارہ لالے ہے۔

نفتہ نحنقہ امیر حمزہ نے نعرہ مار کر زبروست حملہ کیا جادوگر خوف زوہ ہو کر اوھر اکوھر سمنے گئے ۔ امیر حمزہ نے ترفان کک بہنی کا راستہ بنایا اور بہلے ہر چڑھ گئے ۔ ترفان کے ہوش اُڑے ۔ بجاگنے کی کوشش کی اور ایک برخو کی فرش کی اور ایک برخ کے ایک کوشش کی اور ایک بڑے گدھ کی مشوت ہیں بدل کر اڑنا جانا گئر امیر حمزہ نے تلوار کا ایسا کا نفہ مارا کہ اُس کا جسم دو برابر کے مخرول ہیں تقسیم ہوگیا ۔ ترفان کی مرتبے ہی قیامت کا شور بربا ہموا ۔ ہر طرف دی گئی اندھیرا جھا گیا ۔ بھر اواز این :

" میرا نام ترفان جادکو نفا - آج بیس ہزار برس بعد حضوہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا " محرور ہاتھ باندھے حب تاریکی وگور ہوئی تو دیووں کا سروار ہاتھ باندھے سامنے آیا اور عرض کیا ۔" اسے آفا ، فتح کا تبسرا مرحلہ طبح ہو گیا ، مُبارک ہو - آئیے بارگاہ بیس چل کر آلام کیو ہو گیا ۔ مُبارک ہو - آئیے بارگاہ بیس چل کر آلام کیے ہو گیا ۔ مُبارک ہو - آئیے بارگاہ بیس چل کر آلام کیے ہو گیا ۔ مُبارک ہو - آئیے بارگاہ بیس چل کر آلام کیا ۔ مِکھا الکھے دوڑ امیبر حمزہ نے شختی پر بگاہ ڈالی ۔ مِکھا الکھے دوڑ امیبر حمزہ نے شختی پر بگاہ ڈالی ۔ مِکھا

کھا:

اللہ میں حمزہ ، آگے۔ نیزنگ جادو کا باغ ہے اور اسی باغ سے طلبہ فرنگ کو راستہ مبانا ہے ۔ آج کا دِن بھی ابنی بارگاہ بیں اُرام کر ۔ آگھے روز بہاں سے جانا اور خبردار ، بارگاہ بیں اُرام کر ۔ آگھے روز بہاں سے جانا اور خبردار ، نختی دبیجے بین اور نی توم نہ اُنٹیانا ۔ اُنٹی دبیجے بینے روز بیاں سے مانا اور خبردار ، نختی دبیجے بینے کردئی قدم نہ اُنٹیانا ۔ اُنٹی دبیجے بینے کردئی تا میں اُنٹی در بینے کردئی کا میں اُنٹی در بینے کردئی کا میں اُنٹی در بینے کردئی کا در اُنٹیانا ۔ اُنٹی در بینے کردئی کا در اُنٹیانا ۔ اُنٹی در بینے کردئی کا در اُنٹیانا ۔ اُنٹی در بینے کردئی کا در اُنٹیانا کے در اُنٹیانا کی در اُنٹیانا کی در اُنٹیانا کے د

عرض امبر مرہ تعبہ بردن وہاں سے روانہ نہوئے فرورسے نیزنگ جاڈو کا باغ دکھائی دیا ۔ اس بین سینکروں عورت موجود مقیں ہو ہاتھوں بیں رنگ سے تعبری بجہاریاں نظامے ایک ورسرے پر دنگ بچینک دہی مخفیں امبر مفین امبر عرہ نے تعنیٰ کی طرف دیکھا ۔ ایکھا نظا :

"اے حمزہ ، اِن عورتوں کو اِس طرح ہلاک محرو کہ "اے حمزہ ، اِن عورتوں کو اِس طرح ہلاک محرو کہ اِن کی بیجہاریوں کا دنگ نئم پر نہ بڑنے ہائے ۔ اِن کی بیجہاریوں کا دنگ نئم پر نہ بڑنے ہائے ۔

ورنہ بیقر ہو جاؤ کے اور شختی بھی کام نہ وے گی۔ اِن جادُو گر مورنوں کی ملکہ درمیان بیں کھری ہے ۔ اِس کا لباس مار والو تو دوسری تمام مشرخ رنگ کا ہیں ۔ اگر تم اِسے مار والو تو دوسری تمام عوریں غائب ہو جائیں گی یا

امیر حمزہ یہ سوسے بڑوئے آگے بڑھے کہ کس حربے
سے ران عورتوں کی ملکہ کو ماروں کہ رنگ کا ایک قطرہ
بھی جُھ بیر نہ بڑے۔ یہ سوسے بڑوئے بڑوئے کے اندر
واخل بڑوئے۔ایک عورت نے ایخیں دیجھ کراپنی ملکہ نیزنگ جادوسے
کا " ذرا دیجھیے تو یہ کون آدی ہے جو بھی محدقوں میں قبل کمس آباہے
کیا " ذرا دیجھیے تو یہ کون آدی ہے جو بھی محدقوں میں قبل کمس آباہے
نیزنگ بھا کو نے مر کر دیجھ ادر کھنے گئی "اس کا نام حمزہ
سے اور بھی کوہ بریخت ہے ہو اس طلسم کو فتح کونے گیا ہے۔ یہ

بہاس کے مارے وم لبول برے ایک گھونٹ یانی " بيهت بهتر- بين ابھي بھھ كو ياني بلاني ميول " بير كه كر ملك نيزنگ جاؤو نے اپنى ابك كنيزسے كا كه معند بانی ہے آ۔ وہ بالے میں بانی سے کر آئی۔ امیر حرّه نے دائیں ہاتھ سے بیالہ کچڑا اور یانی بینے لگا۔ ایک کھے کے لیے نیزنگ جاؤد کی توقیہ ڈوسری طرف المؤتی اور اسی کھے امیر حمزہ نے اینے بائیں ہاتھ میں بجُسیا مُوا سُخِر اُس کے سینے میں اُ آر دیا ۔ ایک ہولتاک بھی مار کر نیزنگ جاؤو زمین براری المُرتے ہی اُس کے بان میں اگ ملی اور جل کر راکھ ہو گئی ۔ بہی حضر اُس کی سب کنبزوں اور خادماؤں کا بھوا - مجر سیاہ کا ٹھی ہیں سے کواڑ کائی: "مبرا نام نیزنگ جادو تھا۔ آج پجیس نزر بس بعد حمرہ کے المنوں قبل میولی ع اس کے بعد امیرنے نبن دین بارگاہ میں آرام رکیا یو تھے روز سختی دیجھی - اس بر بکھا تھا: "اے حرو اب شمال کی جایت رواز ہو ۔ بیند کوس ير اگ كا ايك درما سك گا - اس كے نشكلے كامهان

سے باتیں کرتے ہوں گے - لیکن تو بے خوف ہو کر اس میں گود جائیو ؟

امبر حمزہ ولاں سے چلے ۔ شمال کی طرف بھت دُور بطنے کے اور بیلے رئگ کے اور بیلے رئگ کے اور بیلے رئگ کے اور بیلے اور بیلے رئگ کے اور بیلے الگا۔ اگا ۔ اگل کی "بیزی انتی زبادہ تھی کہ حمزہ کا جسم سطنے لگا ۔ اگل کی "بیزی انتی زبادہ تھی کہ جبر تکاہ قول نے بیلے کبھی نہ دیکھا تھا انتیا نہوں نے بیلے کبھی نہ دیکھا تھا انتیا نہوں نے بیلے کبھی نہ دیکھا تھا انتیا ہوں دربا بیس کو د

دوارسے تو بسیرها نه بھاگنا ، وربنہ اُس کی سُونگرسے نہ یجے کا اور اگر اُس کی کوئی زنجیر حجو گئی تو فورا جل کر خاک سیاہ ہو جائے گا ۔ اِسے مارنے کی ہی صورت ہے کر کسی طرح اپنی تلوار کی توک صوند میں جیجو دید بھر یہ ساہر النن بازی کے انارکی مانند چھوٹ جائے گا - جہاں یہ کھڑا ہے ' وہی ایک غار ہے - اس کے مرتے کے بعد جیب اندھیل چیلے تو تو اس عار ہیں اسے آیے کو گرا وہا ۔ امير حمره نے تختی کو مؤم کر جبب بین رکھا اور الع تھی کی طوٹ کیسے ۔ وہ انھیں قرب یاکہ بُری طرح سے جنگھاڑنے لگا - اس کی آواز السی بھائک عقی کہ کانوں کے پردے چھے جاتے تھے - کال پہاڑ سا جسم جب حرکت کرنا تو یوں نظر کانا ہیسے کوئی کانش فٹال کھٹے والا ہے۔ بھا کی توسع کی زنجیریں چیط چیٹ کوٹ كُنِّينِ أور كالمقى حِنْكُهَارُنَا بِمُوا الميرِ حَمْرُه كَى طُونِ لَيكا -وُه وانرے کی فسکل میں مجا گئے سگے - میر ملیط مرتبات بھرتی سے انھوں نے اپنی تلوار کی توک ہاتھی کی سونگر میں چھو دی ۔ تلوار کا لگنا تھا کہ باتھی دھڑام سے زبین بر اگرا اور اس میں آگ لگ گئی - مجیر رنگ

> جوانالا تبسر مريكي بستى الله بخش معلى والمختصيل جة في تعلع مظفر كراه

# منزور سبادو گر کی عباری

اِنتشار شاہ نے دربار میں سب جادوگروں پر گھوئی ہوئی نظر مولی اور دانت رہبین ممہ بولا " نعیب ہے ، ایک ادم رُاد إِنْنَى دُور سے بیل کر بیاں آیا ہے اور اب ہمارا بہ بہاس ہزار یس ٹیلٹا طلسم برباد کمینے بستال ہوا ہے ، مگر ہم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ۔ کناب نوال الجم نے ہماری نافرمانی کی اور وہ قیمتی شختی امیر حمزہ کے توالے کر دی - ہاس سے بہلے وہ طلسی تاج اور زرگفتی بارگاہ بھی اُنھیں وے بچکا ہے - یہ چینریں البسی ہیں کہ كہى جادوگر كى إن كے سلمنے بيش نہيں جاتى -ابيس إعلان كريا ہنوں كر تم بيں سے جو جادُوگر امير حمزہ سے نختی چیبن لائے گا ، اسی کو اپنا وزیر انظم بناؤں گا ؟ إنتشار نناه کی بر تقریر شن نمر سب کو کیائپ شونگھ گیا ۔ بہمنت ویر بک کوئی نہ بولا ۔ آخر نزومر جاڈو اپنی

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

جگرسے اُٹھ کر آواب بجا لاہا دور کھنے لگا: مع مصنور ، بيس إس كام كا ربير أشانا بيول اور محمزه سے تختی جھین کر لانا بھوں " " افرین - آفرین ۔" را نتشار نشاہ نے خوش ہو کر کہا۔ بيم ترويد جاؤوكي بيني طويجي ، خلصت عطا كبا اوراس بھم بیر جانے کی اجازت دی ۔ تزویر ہادی رواز ہوا، اور اسی باغ بین آبا ہیں میں امیر حمزہ تھرے ہوئے تنے - إِنَّفَاقَ الِسِهَا نَفَا كَرُ إِسْ بَاعَ كَا مَالِكَ بِي "تزوير جاڈو ہی تھا۔ ایک دن امیر حمزہ شام کے وقت ٹھلنے چوکے اللب کے رکنارے کینچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں کی بنی بنونی ایک تولیفورت بیکی بر سو سال کا ایک المرصا بسطا كوئي كتاب براه را بي منكل البيي تؤراني کہ لیں دیکھتے ہی میر - امیر حمزہ نے خیال کمیا کوئی بزرگ این - ان سے رضا جاہیے - فریب جا کر ادب سے سلام کیا - اس نے نظر اُٹھائی - مسکرا کر بڑی محتت سے سلام کا جواب ردیا اور کها : " آو مبال حمزه ، بین نمهارا بی انتظار کر ریا تھا۔ کھو ٹیرٹیٹ سے ٹو ہو ؟ "

" جی ہاں حضرت ابھی تک تو اللہ کے فعنل سے تبیرٹیٹ سے ہُوں کے امیر حمزہ نے جواب دیا ہے لیکن پہ تو قرمائیے کہ آپ کول بیں اور میرے نام کا آپ میال ، پس کتاب نوال انجم کا برا بھائی بھول تمهين ابك محفد دين أيا بكول -إس طلسم كے بار مرسطے نم نے فتح کیے ۔ اب بالنجاں در پیش ہے ۔ اس مرسطے نم نے نیخ کے کیے ۔ اب بالنجان در پیش ہے ۔ اس مربعے یہ کاغذ پیش کرنا بھوں ۔ اب ڈہ سخنی ہے کار ہو التي سے ، اُس کی جگہ م کانند کام دے گا " " بين أب كا بهنت بهنت تنكر الزار بمول " امير حمزه نے کہا رہ تأب کے بھائی انجم کے بھی مجھ پر اصالات ہیں کہ یہ تختی اُکفی نے مجھے دی تھی - لائیے یہ کاغذ جيب بين رکھ لول " " كاغذ كيسے سے بيلے عُسل كرنا خروري ہے "وہر سے " بہت بہنر۔ آب کے ارشاد کی تعیل کرا مجول ا ر حمزہ نے کیڑے اُٹار کر ایک طرف رکھے ۔ جرف كنكى بأنبيط زب - بيمر تاج تجى سرس أنار كر ابك حانب رکھا اور اللب میں نہانے گئے۔ تنویر جادو ،

بو ميرها بنا بنوا نفا، نوراً موقع باكر أكم برجا العد امير حمزه کے کيٹروں بن سے تختی برکال محر لينے قبطے ين كركى - بير قبقه لكا كر كي نكا: " اے حمزہ ، مجھ جیسا احمٰق بھی رُوٹے زمین بر كونى نه بوگا- ويكه بن إس تختى كو سليد عامًا بكول-مبرا نام تزویر جادو ہے ۔ کھے سے ہو سکتا ہے تو یہ محتی رہیں کے سے بہ سُن کر امبر حمزہ کے مہوس اُلے گئے۔ فوراً نالاب سے باہر اسمے ، تاج سریر رکھا اور تلوار کھینچ کر تنویر کے بیجھے لیکے مگر کوہ فورا کصواں بن کر غائب ہو گیا ۔ امیر ماہوس ہو کر والیس کھے ۔ اِنتے ہیں اِس "اج کے فلام دیو حاضر ہوئے۔ امبیر حمزہ نے اُن سے سال ماہرا کہا۔ وہو اکسوس کرتے لگے اور کہا: "اے حمزہ ایر مجی غنیمت ہے کر اس نے تاج يه المنع نه طحالا ، ورنه اكب كي زندگي محال مخفي ؟ اُدھر تنرویر جادو کو شختی کے کر اِنتشار شاہ کے ہاس بہنجا - اُس نے نوش ہو کر کھے سے لگایا اور وزارت كا عُهده ديا - بيم كين لكا: " اب بین دیکھنا ہموں کہ حمزہ کیا کرے گا۔ ناکول

یصنے نہ جبوا دیے ہوں تو میرا نام بھی انتشار نہیں ، مور دیسے " کھے اور سے "

اس کے بعد انتشار شاہ نے ماش کے آگے ہیں یہ تختی رکھی۔ پہر سوزن جاؤو کو طلب کر کے ایک منتر بہنھا ۔ کھوپڑی سوزن جاؤو کے تن سے الگ ہُوئی انتشار نے اس کھوپڑی سوزن جاؤو کے تن سے الگ ہُوئی انتشار نے اس کھوپڑی کو نراشا اور شختی اُس کے اندر کھو کر بہھ اور منتر پڑھا ۔ وہ کھوپڑی پھر ولیسی ہی ہو گئی اور سوزن جاؤو کے بدل سے جا گئی ۔ اِس کے بعد اِنتشار شاہ نے ایک اور منتر پڑھا ۔ اُس کے بڑھے بیدن سے جا گئی ۔ اِس کے بڑھے ہی زبین شق ہُوئی اور سوزن جاڈو اس بیں سا گیا ہی زبین شق ہُوئی اور سوزن جاڈو اس بیں سا گیا ہا نشار شاہ قاتھ ہوگا کر کھنے لگا ؛

رانتشار شاہ تھ تھہ لگا ممر کہنے لگا ؛ " بیں نے اس سختی کو زہین کے سب سے پنجلے جھتے

" بین نے اِس محنیٰ کو زربین کے سب سے پہلے جھتے ہیں بہنچا دیا ہے ۔ اب وہاں سے اس کا برکانا ممکن بہنچا رہا ہے۔ اب وہاں سے اس کا برکانا ممکن بہنیں ۔ افسوس اِس بات کا ہے کہ اب بھی اِس کے بہیں وہ "ناج اور زرافین بارگاہ موجود ہے ۔ وربز بین اُسے فرور مار طوالنا ۔"

یبر کشن کمر ارجل جاڈو اپنی جگر سے آٹھا اور آواب بجا لا کر پولا سے سفٹور، اگر اجازت ہو تو یہ علام جائے اور حمزہ کو ہلاک کرے "

" إجازت ب لي الين سائف ابك بزار جادُوگرك جا " إثنشار شاه نے کہا۔ ارجل جادو جادُو گروں کی فوج کے کر جبلا اور باغ كرامت كے برابر بي أن كر ديرا طوال رويا بير ایک قاصد کو پیغیام دے کر امیر حمزہ کے باس بھیجا چس کا مطلب بر تھا کہ اے حمزہ ، اگر تو اس تختی کے محروسے ہر ہر طلبہ فتح کرنے آیا تھا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ وہ سختی مجھ سے بھن کیکی۔ اب بار گا ہ زرلفنی اور طلسی تناج کے بل پر کٹرنا ہے تو یہ تھی بہاڈری منہیں ۔ اگر واقعی ہواں مرد ہے ۔ ان کے لبضر ہم سے آن ممد لا۔ بر بینجام سُنتے ہی امیر حمزہ کو تاؤ آیا - نگام دیووں لم دیا کہ ہمارا نہمہ باغ گرامت سے باہر کے کیا كر نصب ركبا جائے - برى زادوں اور دبوں نے بهت منع کیا گر امبر حمزہ نے کسی کی نه شنی - آخر مجبور بو کمہ بری زادوں نے حمزہ کا نجیہ باع سے باہر لگا ریا - رات کے وقعت انہل کھاڈو کے جاڈوگروں کئے الميل جنگ بجابا - صبح كو امير حمزه ميلان ميں آئے -ارجل جادو مقلبلے بر آبا - اُس نے حمزہ بد جادو

کے کئی ہتیر بیلائے گرناج کی برکت سے سب کے سب خالی گئے۔ یہ دیکھ کر اریل نے بھاگئے ر کی كوشش كى مگر حمزه نے نبام سے عفرب وسلمانی كھنچ كر اس كے سر بر مارى - ارجل دو مكوي مو كر ركرا - اس كے تناكرو جاروں طرف سے امبر حمزہ بد ٹوٹ بڑے مگر انفول نے ایک فاتھ میں جار جار كو جنتم رسد ركما - أخر كه ولال سے تجاگے ، اول ارجل جاؤد کی لاش کے جا کر اِنتنار نناہ کے سلمنے رکھ دی - ایسے بے حد صدمہ ہوا - تزویر جادوگر کی طرف ممنہ کر کے کہنے لگا: " اے لیے وقوف ، تو نے حمزہ سے تعنی توجین لی مگر تاج بر قبضہ نہ کیا ۔ اسی تاج کی وجہ سے وُہ کہی کے خاکو میں نہیں آتا اور اُس بر کوئی جاڈو ائز نہیں کرنا ۔" تزویر نے فنرمندہ ہو کر گرون تجاکا لی اور کھے جواب نہ ردیا ۔ ارجل کا مجانی مرجل جادکو اس وفت دریابه بس موجود نفا اور ایسے بھائی کے ماسے جانے پر اُس کی الم يحول بين نوك أنز أيا تفا- وه ابني جگه سے أظما اور کینے لگا۔ جہاں بناہ ، بیں اینے بھائی کے نوکن

كا بدله عزه سے لينے جانا بيوں " يه كه كر وُه ايس مكان بر آيا - بهنت سے شور منگوا کر کاٹ ڈالے ۔ اُن کے ٹوکن سے ایک ہوش بحر گیا ۔ پھر اُس نے ایک طلسم بیط اور نون کے اس حوض میں کور کیا ۔ تھوڑی دید بعد باہر آیا تو سارا جہم "انبے کی مانند سخنت اور مشرخ ہو جیکا تھا۔ اس نے ایسے کئی شاگردوں کو بھی فون کے اِس موض بن عسّل وے کر تانیے کا بنایا اور ساتھ کے کمر باغ كرامت بهد آبا -إنتشار بادشاه كي أيب بيني تفي جب كا نام شهروي نتان گوسر تفا - اپنے باب کے برعکس شہزادی فتانہ نہابت رحم ول اور نبک نظی تھی - اُس نے امیر حمزہ کی بہادری اور مٹنجاعیت کے بہت تفقے مسنے تنظ اور انھیں دیکھنے کی خواہن مند تھی۔ جب کسے بنا جلا کہ امیر حمزہ اِس طلسم کو فئے کرنے کے لیے الن بين تو يهن توش بولى اور أس في لين إب سے کہا کہ امیر حمزہ کو کوئی گفضان نہ بہنجائے برش کر انتشار شاه نارامل بخوا اور شهزادی کو ایک وران تلعے میں تغید کر دیا ۔ ایک دن ضهرادی کو بتا

بھلا کہ انتشار شاہ نے "زویر جادگوگر کے ذریعے امیر حمرہ سے مقدس تختی جین کر زمین کے سانویں طبقے میں وفن کرا دی ہے ۔ اُسے اِس تعبر سے کے حد رمج بنوا - کھانا بینا جیوٹ دیا - کئی دن گزر گئے \_ ساتویں روز شهزادی کی بُوڑھی آنا والی آئی۔ سب شہزادی نے آسے الگ کے جاکر کیا: " أمّال الخصنب مو كيا - امير حمزه سي ممفرس شختي چھن کھی نیے اور آیا جان نے زہین کے سب سے یخلے سطنے بیں دفن کر دی ہے ۔ اب تمام جاڈو گر مل كم امير حمزه يد حمله كرمًا حباست بين عمم عبى مهت برسی جادگو گر بھو ۔ کیسی طرح حمزہ کو سچاؤ اور وہ کختی زمين سے نكال كر أس بك يہنيا دو " فبطرصا نے واننوں تنکے انگلی وائی اور کھنے لگی -" اے بعثی ، بہ کیا کہنی ہے - ہوس کی دُوا کر - کسی نے سُن رابیا "نو میری ناک جوٹی کٹوا دی جائے گی ۔ اب اُس شختی کا دوبارہ رملنا محال ہے۔ جب بمک تبرا باب فتل نہ ہوگا، اُس وقت تک تختی کیسی کیے العظم نہ کہتے گی ۔ الل ، میں نے ایک تلوار بنائی سے اگروں مرجل جاؤو بر پڑے تو بوں کٹ جائے ،

عیسے ہمیرے کی گئی سے شیشر کٹ جاتا ہے " سُرُادی قار نے مطعیا کے گلے میں محتت سے بایس خال کر کها یا پیاری امان اید نلوار سی امیر حیزه کو دے آو ۔ اگر وہ زندہ رہیں گے تو شختی مطنے کی توقع مطرصا نے بھر کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی ساملم ہونا ہے تم اپنی ضدسے باز نہ او گی اور میرا بیجندا سُنارُوا کر رہو گی ۔ اری بے وقوف ' تدم تعدم بہر بادنتاہ کے جانسوس لگے موسے ہیں - ایک ایک کھے کی خبر ہروم بادشاہ بک بہنجتی ہے ، میں تلوار حمزہ لو کیسے بہنجاؤں کی ہ" شهرادی نهایت مائیس بُوئی اور اس کی آنکھوں لیب انسو گرنے گئے ۔ آخر شہزادی کی ایک راز دار کنیز گوہر حادثہ کانتھ بایڈھ کر سامنے آئی اور كيتے لكي " است ملكة عالم ، أكر مجھے تحكم ہو "تو يہ "بلوار امير النزه مك بينجا فرول ؟" شہزادی نے خوش ہو کر اجازت دی مطیبا نے و الموار لا كر كوبير جاؤو كے حوالے كى اور و م الكوار

کے کر باغ کرامت کی طرف پہلی ۔ اُدھر مرجل جادُو نے طیل جنگ بجوا دیا نفا۔ امیر حمزہ بھی اپنی بارگاہ سے نکلے اور نقارہ بجایا ۔ تنب مربیل بکیل کانتے سے لیس ہو کر حمزہ کے مختاہے میں آیا اور ابینے زنیروں بد منتر بھے کہ امير حمزہ بد ببلائے -مگر اُن بيہ كوئي انز نه بنوا اور تمام زئیر آگیب بنی آب فوک کر گر وہڑے ۔ یہ دیکھ کر مرجل جادکو نے "للوار شونت کی اور حمزہ کی طرف لیکا -انھوں نے بھی اپنی "لموار کھینجی اور جنگ منتروع موتی مرجل کے کئی وار روک کر امبر مزہ نے ایسا وار کیا کہ تلوار مرجل کی کھوٹیری ہم بھی -مگر اُنچیٹ گئی اور البسی آواز آئی جیسے لوسے ہمہ ضرب پڑی ہے ۔ یہ دیچھ کر امیر حمزہ جیران ہوئے۔ بجر سنجل کر آکفوں نے کئی وار کیے کیکی کے سُود ر ہر مزربہ "بلوار اُنجبٹ جاتی ۔ البا معلُوم ہونا میفا کہ مرجل جادو کا رجم لوسے کا بنا بھوا ہے اور اس بدر الوار سرگر اثر از مرے گی -امیر حمزہ نے ایسے دل بیں کہا کہ اب کیا کروں ؟ اِس کافورسے کہاں الک الطوں گا ؟ بُورتی میرے بازگو شل ہوں گے۔ یہ موزی منے کاٹ کر ڈال وے گا۔ یا اللی ، نو ہی

39

رو كرفي والاسب -مربل نے جب امیر حمزہ کو مشعست دیکھا تو راجھ بڑھ کر جلے کونے لگا - امیر وار بجانے گئے ۔ ناگاہ بك بانخه نمووار بنوا - اس بانخه بين أبك "لموار تنفي وم الرامار بانف امبر حزوك طرف برجا سأكفول نے بائيں المنظ سے یہ تلوار بیل کی - انتظ بیس مرجل انگے آیا مبر حمزہ نے بائیں انھ کی تنوار سے وار کیا - اُس کے دو مُحْکَظِیکَ ہو گئے اور انعصِارِ چھا جانے کے بعد آوان "ميرا نام مرجل حاديد نفا - آج دس ہزامه برس بعد حمزہ کے کم مختوں مارا گیا ؟ مرجل کے مرتبے ہی اُس کے تمام شاکرد بھی فود بخود

مزو کے کم مختوں مارا گیا ۔
مرجل کے مرتبے ہی اُس کے نمام شاگرہ بھی خود بخد اُن ہو گئے ۔ امیر حمزہ نبے وُہ گیرانمار " معوار اپنے پاس رکھی اور دِل ہیں کہا کہ یہ فرور کسی دوست نے مدو کی جے ۔ بری زادوں نے زریفنی بارگاہ " فائم کی اور امیر حمزہ نبے اُس ہیں آرام کیا ۔
امیر حمزہ نبے اُس ہیں آرام کیا ۔
اُدھر مربیل جافکہ کی لائن جب اِنتشار شاہ کے ماصفے گئی تو سخت برحواس ہُوا اور کینے لگا اُن حمزہ سامنے گئی تو سخت برحواس ہُوا اور کینے لگا اُن حمزہ نے ایسا سامنے گئی تو سخت برحواس ہُوا اور کینے لگا اُن حمزہ نے ایسا نے میہے اس زبروست جادگو گر کو بھی مار محالا ۔ ایسا نے میہے اس زبروست جادگو گر کو بھی مار محالا ۔ ایسا

40

معلوم ہونا ہے کہ وُہ ایر مانے والا تنہیں ہے۔ البا ہو کر کسی روز وہ میرا ہی کام تمام کریے \_\_ کی تدبیر سے اس کو باغ گرامت سے الدر ہی قبد کر یہ شن کروو جا دُوگر سر مھیکا کر ساسے آئے اور ک سلكے " عالى جاه . به مهارا وركته بسے كر حمزه باغ كرامت يبى سے نظلے نه بائے گا اور وہيں تبدرہ گا۔ به دونوں جادُوگر مجی سکے محالی شخصے - ایک کا ا نوں خوار جاؤکو اور دُوسرے کا خوں رہنے جادو تھا۔ دونوں دربارسے بھل کر ایسے مکان بر آئے۔اکھ روز الک میلر کھنچے کے بعد باع کرامت کے نزدیک سے اور البا منتر طبیطا کر ایک عظیم فلعہ باغ کے جاروں طرف ور رو البا منتر طبیطا کر ایک عظیم کی دیواریں انتی اُوسٹی تور بخور بن طبیا اور اس تطبیم کی دیواریں انتی اُوسٹی ہو گئیں کہ آسان کو چیونے لگیں۔ وبووں اور بری زادول نے فرا امبر حمزہ کو تحبر کی۔ وہ بارگاہ سے شکلے اور دیکھا کہ باع کے جاروں طرف نهایت اُولیجی دلوارین کھڑی ہیں چھیں ہٹانا یا بار کرنا ممکن نہیں ہے۔ كين بين امير حمزه ممرت نك إسى باع بين فيد

رہے۔ رہائی کی سینکڑوں کومشین کیں۔ گر ہے کار آفر
انگ اکر رونے گے اور رونے رونے ہی جیند آگئی
فواب میں ایک مرزگ کو دیجھا جو فرانے سخے :
"اے حمزو ، ٹونے نختی ضائع کر دی ، اب کیوں کر
اس طلسم کو توڑے گا ؟"
امیر حمزہ نے آن مرزگ کے لاتھ پیچے اور کیا ۔
امیر حمزہ نے آن مرزگ کے لاتھ پیچے اور کیا ۔
"سفرت ' مجھ سے خطا ہوئی گر اب یہ وفت طراسخت ایک ہے ۔ آب ہی کرم فرائیے یہ
ایک منجو اس طاعت کیا ہے ۔ اس منتی کا کام یہ نخجر آب وار عبایت کمیا اور کہا ۔
اور کہا ۔" اُس نختی کا کام یہ نخجر دے گا ۔ اِسے حفاظت

بہ کہ کر وہ خائب ہوگئے - امبر ممزہ کی انکھ کھئی او رکھا کہ ایک ننج سرفی نے رکھا ہے ۔ اکھوں نے بہ نوکٹ انکھ کھئی انول سے بیان کیا - سب بہت مؤتن انول سے بیان کیا - سب بہت منول کے اور میارک باد دبیتے بگے - امبر حمزہ نے ننجر کو ایس دیا اور اُس کے بیل کو غور سے ویکھا ۔اس بہہ لکھا تھا :

"اے حمزہ اس نخبر کی نوک سے تفلعے کی شمالی دابوار کو کھودنا شرُوع کر - عَدًا نے جاتا تو تیجھے باہر

جانے کا راسنہ اس جائے گا ؟ امير حمزه نے اليسا ہى ركيا - وُه نطع كى شالى دليا کو کھورتے گئے - محوری دہر میں راتنا راسنہ بن گیا کہ ایک اومی اس میں سے اسانی سے گرر سکنا نھا۔ تعلیے سے باہر شکلے تو ایک بری خندق لظر آئی ج لبالب نون سے مجھری ہوئی تھی امیر حمزہ نے مجھر كو ويجعا - إس ير بكها تخا: " اے حمزہ ، نوُل ریز جاوُد ٹلال درخت کے پنیجے كميل اورُ سے لَينا ہے - اسے جاكر مار دے - بر فندق فَائْبِ ہُو جائے گئ ؟ امیر حمزہ اُس درخت کے نزدیک گئے۔ نوُں ریز جادو نے قدموں کی اہمٹ یا کر آبھے کھولی ۔ دیکھا کہ سر بر آ گئے ہیں - بدیواس ہو کر طرح طرح کے منتر کڑھنے لگا مگر نہج اور تاج کی برکت سے کسی منترکے اثر نہ کیا ۔ اُنٹر محقاب کی شکل بن کمر أرا ليكن ممزه نسے وہى خنج كھينج كر مارا \_ عفاب اللابازیاں کھانا مجوا پنیجے آیا اور مرکبا - اُس کے مرتبے اسی زمین کا بینے لگی ، اسمان گھومنے لگا ، ناریجی حجا لتی - مجر ایک محبیانک شور میں سے یہ اواز مسائی

دی : " ميرا نام نوُں رہنہ جادُو نظا - آج بيس ہزار بيس بعد حمزہ کے کانھ سے اپنے اتجام کو بہنجا " حبب اندهبرا دُور مُوا نو وُه قصیل نجی غائب مفی اور نُون سے مجری ہُوئی خندق بھی - امیرنے مختجر كو ديجها تو أسٌ بر بكها تها: ' نُوں نوار ماڈو مجی قریب ہی چھیا ہمُوا ہے ۔ اُسے جانے نہ دینا ورنہ مشکل میں بھینس جاؤ کے ی امیر حمزہ نے دیجھا کہ ٹوک خوار جادُو باغ کرامت کے باہر ایک علمہ چھیا ہوا ہے ۔ جب امبرنے کیے مارنے کے ملیے "کوار اُکھائی تو وُہ نُونٹامد کرنے لگا كه اس حمزه ، مجمّع مت مارنا - بين تمكاري إطاعت قبول كرما مُون " امير ممزه نے اُسے حجور دينے کا إرادہ کيا تو ا بانک خنجر لأنظ میں کانبیا - حمزہ نے اُسے دیکھا تو "اسے حمزہ ، اس جادو کرکے فریب میں نہ آ اور فوراً أسے قبل كمه ا ابھی حمزہ نخیر کی بہ عبارت بڑھ ہی رہے تھے۔

كر نوں نوار جاؤو نے موقع يا كر طلسى ينج اُلُ طرف بھینکا مگر تاج کی برکنت سے امیر تمزہ کو کو گزند نہ پہنچا - اُکھول کے الوار نوک خوار کے سیعے بیں گھونی وی ۔ وہ ترب ارب کر مر گیا ۔ انے میں بری زادوں نے بارگاہ ورلفتی لا کر أماسته كى - امبر حمزه نے خنجر كو ديجها - إس پر بكھا " بارگاه بیں ہرگز نہ جانا - بائیں طوٹ کا راستہ امير بائيں طرف بيل بڑے - کچھ دُور گئے تھے کہ الک کا دریا نظر آیا ۔ نیخرنے ہدایت کی کر انکھیں بند كر كے بے دھڑك إس دريا ميں كؤد جاؤ - امير حمزه نے ابسا ہی کیا - بوں محسوس بھوا سے کسی سرد اور

کے ابسا ہی کیا ۔ گوں محسوس ہوا ہوسے کہی سرداور الرب گنوب ہیں بھینک دیے گئے ہوں ۔ مگرت العد زبین بر بیر شکے ۔ انکھیں کھولیں نو اپنے آپ کو ایک برد ایک برد ایک برد ایک برد کو ایک گرفت ایک بارہ کو ایک گرفت دانوں سے دری بیل کئی سیاہ فام دیو بیٹے گوشت دانوں سے محفور کر کھا دہے متھے ۔ امیر نے خنج کی طرف محفور کر کھا دہے متھے ۔ امیر نے خنج کی طرف دیکھا ۔ اُس بہر لکھا نظا :

" آے جمزہ ، بہ سب جادو گر ہیں - جادو کے زور بہ دیوستے ہوئے ہیں -ان ہیں جو سب سے بڑا وہو ے ، اس کا نام سوزن جادو ہے اور اسی کی کھویدی کے اندر اِنتشار شاہ نے وُہ تخنی چیکیائی ہے " ان ديووں نے جب امير حمزہ كو باع بيں ديكھا۔ و جاروں طرت سے بلا بول دیا - حمزہ نے "تلوامہ اور منجر سے ان کا صفایا کرنا فنروع کیا - وید یک لطائی الدنی رہی ۔ آخر سوزن جادئو مارا گیا - امیر حمزہ نے اُس الله سر انن سے چرا رکیا اور اپنی بارگاہ بیں آئے۔ بہنج نو ديجها ، أس ببه لكها نها : " اے امیر، اس کھوبڑی کو اِحتیاط سے تراش کر گختی کال کھوٹری کے محکوے بھی حفاظت سے رکھنا۔وقت یہ کام دیں گے ۔ جس کو دے گا ، اُس بر جادو آ زُر نہ کرے گا " امیر حمزہ نے اِس ہابت بھر کورا أورا عمل كما اور تختى بكال كمه ابين تبضي ميس كي اُدھر اِنتشار شاہ کو خبر ملی کہ سوزن جادو مارا گیا اور تحتی امیر حمزہ کے پاس بہنجی - اُس نے سربیب الیا وُم كُنِّي جِيبِيكُي كَي طرح بِيَرْكِنِهِ لِكَا - ٱخر شُعُلَم وزبير

سے کہا :

" اب تبری باری ہے ۔ حمزہ کے ممقابلے میں جا ا اُسے کسی طرح آگے بڑھنے سے روک " تھے ہی شکلہ وزیر ہوا کی نیزی سے رہ انوا ۔ باغ کرامت کے زدیک آکر اینا تھکانا ف بیں بنایا اور وہیں سے مائل کے والوں پر جادو پا براه كر بينكن لگا - جس ديو يا برى زاد بر دان ب وہی بہقر ہو جاتا - چند کھوں کے آندر اندر سنگلہ کے طلسم کے قریبے امیر حمزہ کی بارگاہ کے نمام غلاموں ک يتقر كمح "بنول بين تبكربل كر ديا - امير ممزو حبان يلا تنظ كريه كيا تماشا ہے - أفر سر الما كر ديجا فضایس تنعک وزیر نظر آیا ۔ اُنموں نے فورا کمان : تبر بورا اور جانا کہ ماریں مگر شکلہ نظروں سے اوج ہو گیا ۔ پھر اس نے ابسا منتر پڑھا کہ پورے ہا اور فقط اتنی عبک بانی ره گئی جهال امیر حمزه بینی ی تهام باغ ببس وُكھوال ہى وُھوال اور نشُعلے ہى اميرنے تختی کو ديجها - لکھا تھا :

غرمن امیرنے وُہ اِسم پڑھ کر سنگ رہنوں پر وم ركبا اور الگ بين بيعيتكا - فورًا ايك دروازه وكهافئ دیا۔ امیر حمزہ اس دروازے سے بھل کر باع سے بابهر آئے کیجر تختی پر نظر ڈالی لکھا تھا : "اب ہیں طرف جی جاہے جلا جا ۔ مگر کہی کہی تختی کو فرور دیکھتے رہا کے امير حزو فكراكا نام كے كر وائيں جانب روان بھُوئے ۔ ایک صحابیں پہنچ کر جار دلواری نظر آئی اس کا وروازہ کھلا ہنوا مخا ۔ یے دھڑک اندر سکے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوش نما اور نرفضا باغ سے ۔ ہواہر کگار میٹری اور گرسیاں جا بجا رکھی ہیں یا قوت کے ایک بیش قیمت شخت پر کوئی مشخص

بیچھا کتاب بیلے رہا ہے اور قربیب ہی وُوسرا سخف کھڑا غور سے ش راج ہے ۔ امیر حمزہ کیے قدموں کی انہت پاکر اُس شخص نے نظری اُنگھائیں اور بہلدی سے کتاب بند کر دی ۔ رکناب بند کرتے ہی باغ بی گئی اندھرا جا گیا ۔ ميركا وم مُحَقِّف لكا - دِل بن كيف لكا براً غفنب بُوا تحتی کو نہ دیکھ سکا ۔ اب اس اندھرے بیں نیا کیے یطے گا کہ تختی ہر لکھا کیا ہے۔ یہ بات سوج ہی رہے تھے کہ کسی نے ان کر تختی ہے۔ ہاتھ ڈاللہ - امیر حمزہ نے ایک ہی تق سے تختی کو سیسالا اور ووسرے سے تکاج کو مفہوطی سے پیوا ۔ تاج کے اندر گوہرشپ يبراغ لكا تنفا - أس كى روشنى مين تنحثى كو دبجها كالكفا

میں جال الک ممکن ہو اس کتاب پڑیصنے والے آدمی کو قتل کر اور اگر بہ ممکن نہ ہو او بواہر بھار میزاور یا فوت کے بنیجے ایک یافوت کے بنیجے ایک نفت ہے ۔ اس کے بنیجے ایک نفت ہے ۔ اس کے بنیجے ایک نفت ہے ۔ اندر بھل جا ۔ بھر نفتی کو دیجھ لیتا ۔ "
لیتا ۔ "
امیر حمزہ نے گوہر شب بھائ کی روشنی ہیں یافوق

تخت اور جواہر مگار میز کو تلاش کر کے اُلٹ رویا ۔ اكب وروازه وكهائي رويا - اس بين مشرصيال بني مجمّعاً بغين - سطرهبان أنزكر ايك اور باع بين يهنج - وكيما کہ ایک زبین منزلہ مکان ہے جس کے سامنے سینکڑوں بگیباں کھری ہیں اور ہزاروں مرد عورتیں وہاں جمع ہیں۔ سب کی نظریں اس مکاک پیہ جی ہُوئی ہیں - امیر ممرہ نے جایا کہ ان توگوں سے کھ کوچیس کم تعیال كر تختي ويجه لول - أس بير يكها نفا: "ان بیں سے کسی شخص سے بات نہ کرنا ورز آفت یں مجینس جائے گا - بہتر یہ ہے کہ اس مکان بیں واخل مو كر دُوسري منزل ير بيلا جا " امیر حمزہ نے البا ہی کیا جیب وہ مکان کی طرف ھے تو سب کے راستہ وے دیا اور کبی نے ندروکا وہ قورسری منزل ہر آئے۔ دیجھا کہ بڑی نتباریاں ہیں سينكؤول صَنْدُوق برابر برابر ركھ ہيں - فربب ہی ویے کا ایک گھریال اور ایک موکری رکھی ہے ۔ بِهَا بِكِ أَبِكِ صَنْدُونَ كَا رَحْكُمَا آبِ بِي آبِ كُفُلِ لَيَّا ا اور اس میں سے مُرخ رنگ کا ایک خوب صورت يرنده بابر أبا - زيبن مرتب افسوس ... صد افسوس كه

مر میارا - اس جمیب برندسے کی آواز بر گفرال بھی رتين مزنيه بجا - مجر وُه بيرنده واليس صندُوق مين جلا لكيا اور وصكناً بند ہو گیا - امير حمزه حيران بنوئے اور بل بیں کہا تنایر یہ سب لوگ اسی پرتدسے اور گھڑیال کا تمانتًا ويجهن جمع بمؤتے بيں - إسى سوچ بيں ايک كھنٹا گُرُز گیا - وُه پرنده بھر نکلا ، اُسی طرح بولا - جواب بیں گھریال بھی بجا - بجبر پرندہ صندُوق میں جلا گیا - اب امير حمزه نے اپنی نتختی بر بگاه ڈالی بلکھا نھا: "أب حمزه ، كس سوي بين كفرًا ب ؟ اگريد بينده بین مرتب آواز کگا کر صندُوق میں جلا گیا تو کام بہت وستوار ہو ہائے گا۔ شکھے جاہیے کہ مومنی یہ تیسری مرتب صندوق سے باہر شکلے ، کمان میں زنیر ہوڑ کر مار ت ایک گفتٹا گزرنے کے بعد وہ برندہ کھر باہر کیا۔ امير حمزه نے اُسی وقت تير مارا - تير اُس کی گردان ين فكا أور بار بكل كبا - جينم زدن بي وه باع اور مكان غائب مو گيا - ويجها كه ايك بيابان سے - بنوكا عالم ب - انوی نه آوم زاو - امیر محزه ایک طرف پطے السنة بين ايك فقير لا - حزه في أسه سلام ركيا -فقیرینے سلام کا جواب وے گرکہا:

"أو بينا حزه ، بين شمارا بي انتظار كر را تما -قريب أن كر بيني تاكر تخيب الحي نصيب الأول " امیرتے جب اُس کی شکل فورسے دسکھی تومطلع ہُوا کہ یہ وہی شخص ہے جو یاقوتی تحت پر بیطا ركتاب يرفيط ريا تھا - تب أنفول نے كرے كر كما: " او ملتول ، بین شکھے خوب پہچانیا بھول - تو وہی ہے ہو باغ میں بیٹھا کتاب پڑھنا نھا۔ اب میرے المتعس نے کر کہاں جائے گا ا فقرنے بازین کمہ اُڑنے کی کوشش کی مگرامیر حمزہ کی "تلوار نے ایس کا کام تمام رکیا ۔ اس کے بعد وُہ اُسکے برجے ۔ کھے فاصلہ کے کرنے کے بعد ایک تخلسان میں سے گزر ہُوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تورانی صورت کے ایک مزرگ بیٹے کیدے باسے امير حمزه نے قريب جاكر سلام كيا - اك مزرگ نے الله كواب ما دياً اور المنكين بند كيه لتبع يُصف رہے ۔ اُمٹر امیرتے خیال کیا کہ یہ کوئی بھکت بڑے مررگ ہیں - نما کی بار ہیں اتنے غرق ہیں کہ میرے کے اور سلام کرنے کی نیبر مجی نہ ہوئی ۔ کا یک تختی ہر نظر بڑی ۔ رہھا تھا :

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" اے حمزہ ان مرزیک کی تورانی صورت پر نہ جانا یہ دراصل ترویر جادو ہے ۔ اس نے مقاری سے تیری يه مختى جيمين مختى - فوراً إس كو جهتم رسد كر - اگر اس کا ہاتھ تبیع کے آخری دانے جگ بہنچ گیا تو تیرا کام تمام ہے گئے۔ یہ دیجھ کر امیر حمزہ نے "کوار کا باتھ مارا۔ تزویر جاوُہ کی گرون کٹ کر وُدر جا گری ۔ ایک زہروست عُل مِيا . مِهِر الربِي مِين سے آواز آئی : " ميرا نام "مزوير جاوكو نفا - آج بيجاس بزار برس بعد مخرہ کے یا تھوں ہلاک ہوا ؟ جب روشنی بھوئی تو دیکھا کہ آگے آگے ایک بوان اور اس کے بیجھے کئی آدمی جلے آتے ہیں۔ بوان نے قریب آگر آمبر حمزہ کو سلام کیا اور کھنے لگا ۔" خکرا اس شخص کا مجلا گرے جیس نے تزویر جادُو کو بلاک کر کے اُس کی قید سے رہائی ولائی ۔ انب کون ہیں ج کہاں سے آئے ہیں ؟" " میرا نام حمزہ ہے اور بیں نے "نزویر جاڈو کو مارا سے - مزناک شناہ نے مجھ سے کہا تھا کر اِس طلسم کو فتح كروں - بيس ابنا وعدہ يورا كرنے كے اليے كہاں

یہ شغتے ہی کو جوان دوڑ کر امیر حمزہ کے فدمول ير برا اور كين لگا -" بين بي مرتاد نناه كا بيتا مُون مک زاوہ میرا نام ہے " امیر حمزہ نے اُسے گلے سے لگایا اور نستی وی کہ گھراؤ من ، ابھی اس طلعم کے كئى مرحلے بافی ہیں - بھدا تھے جاما تو عنقریب اکھیں مجی فنے کروں گا - مجبر تھیں مزاد شاہ کے باس کے بہلوں گا - مجبر انھوں نے اس جوان کے ساتھیوں کے بارے میں بوجیا کہ یہ کون لوگ ہیں ؟ ملک زادہ نے بتایا کہ یہ سب کوہ بدلفییب ہیں جو مجھے و المُونِدُن کے الیے اس طلسم بین داخل بھوئے اور تزویر جادو کے سنتے پراھ کر قبید ہو گئے ۔ امیرنے اُن سب کو وہیں نخلیان ہیں رہسے کی ہلات کی اور خود آگے بڑھے ۔ رکت بھم سفر كرنے كے بيد ايك پہاڑ كے سامنے پہنچ وائس كى چرٹی آسان کو چھو رہی تھی ۔ تختی کے ذریعے ہات ملی کہ اس مباڑ یہ چڑھ ما - امیر حمزہ بہاڑ ہے۔ چڑھے گئے ۔ جب بچرٹی بر بہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں ہیں جکڑا ہُوا ہے ، بدن بہہ جا بحا

رخم ہیں جن سے تون رس ما ہے - پھرے مُردِنی سی جیانی سے اور آنکھیں اندر کو دھنسی مُونی ہیں - امیر حمزہ کو دیکھتے ہی اس نے پہار کر کہا: " اے حمزہ انسا کے واسطے مجھے راج کراؤ۔ بیں مُسِّت سے اس طلسم بیں مجینیا بھوا تھوں ہ حمزہ نے بیال کہ نختی دیکھ کم بدایت لیں۔ مگر اس تشخص نے بھر درو ناک کیج میں فریاد کی ۔ امیر حمزہ نے تختی نہ ویجھی اور جلدی سے اس کی رقبری كامش كر أزاد كر دما - أزاد ہوتے ہى ۋە شخص مزود سے ہنسا اور کینے لگا۔ " اے حمزہ ، تحیر دار ہو جا ۔ مبرا نام فتنس جادو یہ کہتے ہی اُس نے الوارسے حملہ کیا -امبرحمزہ نے اس کا وار روکا اور عقرب سلیمانی کا ایک وار اوکا فتنس جادو کے دو محکوے ہو گئے لیکن دیکھتے ہی و پھے یہ دونوں ممکولے ہوٹ پوٹ کر دو فننس بن كية - امير حمزه في إن دونول كو تنن ركبا - سير دو کے بیار ہو گئے ۔ غرض اسی طرح ہزاروں ہر نومبت ببنجی - اب تو حمزہ سخت پرلیشان بھوکے کہ یہ کیا مُصِیبِّت ہے۔ تلوار بھلاتے بھلاتے اُن کے بازو شل ہو گئے گر وضمنوں کی تعداد گھنے کی مجائے برابر بھی ہی جاتی تھی ۔ آخر اُسفوں نے تنخق کی طرف دیکھا ۔ راکھا نظا :

اسے جمزہ ، اگر تو اس فتنس جادو کی زنجیری کاشنے سے پہلے تنی کو دبچھ لیتا تو یہ شمصیئیت بد اُسٹانی برٹرتی ۔ یہ سب فتنس جادو کے عُلام ہیں ۔ جہاں تک فنن کرے گا ، دُگھنے تنگنے بھو گئے ہموتے بیلے جائیں گئے ۔ فتنس جادو اِس وقت ابر ہیں بوشیدہ ہے اور دبیں سے جادو کر رائے ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کر دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کی دبی ہے ۔ نو اِس حمیٰ کو اُوسِجا کی دبی ہے ۔ نو کی ہے ۔ نو کی ہے ۔ نو کو اُس حمیٰ کو اُس حمیٰ کو اُسِجا کی ہے ۔ نو کو کی ہے ۔ نو کو کو کی ہے ۔ نو کو کو کی ہے ۔ نو کی ہے ۔ نو کی ہے ۔ نو کو کی ہے ۔ نو کی ہے ۔ نو

امبر حمزو نے ایسا ہی کہا ۔ بھُرہی تختی اُوکِی کی ، اسمان بیہ حیوائی ہوئی کالی گھٹا دُور ہو گئی اور سُورج کی روشنی بیں فتنس جادُو کا نخت نظر آیا ۔ امبر حمزہ نے اُسی وفت آبیر مارا اور وُہ زبین بیر گرکم فنا ہو گیا ۔ اُس کے مرتبے ہی دُوسے تمام فتنس تُحُود فائب ہو گیا ۔ اُس کے مرتبے ہی دُوسے تمام فتنس تُحُود بنائی ہو گیا ۔ اُس کے مرتبے ہی دُوسے تمام فتنس تُحُود بنائی ہو گئے ۔ بھیر کالی آندھی کم ٹی اور اُس بی ۔ بھیر کالی آندھی کم ٹی اور اُس بی ۔ بھیر کالی آندھی کم ٹی اور اُس بی ۔ بھیر کالی آندھی کم ٹی اور اُس بی ۔ بھیر کالی آندھی کم ٹی اور اُس بی

م ميارنام فتنس جادك نفا - آج ديجيس بزر سال بعد

مارا گيا ۽

امير محزه نے ايک ون اور ايک دات اُس بهاله بر ابسر کی - اگلے روز ولاں سے پہلے اور اليے علاقے بيں اُسے بهال علاقے بيں اُسے بهال مُجاسا دبين والی گرم بهوا بيل دبي مخفی - امير بحول مُجول اُسکے براحت گئے - فضا بيل گرمی براحت گئے - فضا بيل گرمی براحت بيلی گئی - امير حمزه کی زره آگ کی مانند بطلن لگی - وه بهرت گھرائے - مختی کو دبجھا - اس بيل براحت اُس بيل ميل اُسلام براکھا تھا :

"اے حمزہ ، ڈر نہیں ۔ اگے جا "
امیر آگے بلے ہے ۔ بچھ فاصلے پر ابک درخت نظر ایا جو جڑسے لیے کر بچھ فاصلے پر ابک درخت نظر ایا جو جڑسے لیے کر بچھ کی اند شرارے اور پتنگے اور اس بیس سے مجلنوں کی مانند شرارے اور پتنگے بچوٹ رہنے میں سے مجزہ ، یہ اگ کا درخت نہیں ، شکلہ جادُو ہے "اے حمزہ ، یہ اگ کا درخت نہیں ، شکلہ جادُو ہے اسی نے تیرے فلامول کو پیقر کا بنا رویا ہے اور یہ تیری تلوار اُس کے پاس تیری تلوار اُس کے پاس بیس مرے گا ۔ جو تلوار اُس کے پاس ہے باس مرے گا ۔ جو تلوار اُس کے پاس ہو اور یہ جا کر بہ تختی اِس درخت پر دے مار ہے اس کی قضا اسی تلوار سے بھی ہے ۔ نو قریب جا کر بہ تختی اِس درخت پر دے مار ہے امیر حمزہ بؤتنی اِس درخت پر دے مار ہے امیر حمزہ بؤتنی اِس ساگ کے درخت کی جانب بڑھے امیر حمزہ بؤتنی اِس ساگ کے درخت کی جانب بڑھے

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

ابیک ہولناک آواز کانوں میں آئی : "اے محرو ، خبروار ، اوصر نہ آنا ورنہ حلا کر راکھ محر دُون کا ع

لیکن حمزہ نے اس دھمکی کی بیوا نہ کی اور قرب جا کر تختی درخت ہے دیے ماری - متحنی کا لگنا تھا کہ ن و اگ رہی نہ کوہ شکلے ۔ سب کھے ختم ہو گیا اور شعلہ جا دُو کھڑا دِکھائی رہا ۔ اُس کے ہتھ ہیں دو دھاری "ثلوار تنى - غيظ وغضب سے كاليال كتا ہُوا امير حمزہ کی طرف لیکا اور "الوارسے حملہ کیا ۔ اُکفول نے وار خالی وسے کر تحیف پر المنظ طحالا اور جھٹکا مار کر شعُلہ کی تلوار جیبن کی ۔ وُہ ملغُون مجا گا اور مخفوری دُور ما كر منتر برصے لگا مگر امير حمزه نے اُس كو زیادہ ٹھلت نہ دی - اُس کے جیجے کیکے اور تلوار کا الیسا کاتھ دِیا کہ کُرہ تربیُز کی بھانگ بن گیا ۔ اُس کے مرتب ہی تاریخی جیا گئی اور ایک اواز آئی: ميراً نام شُعُله جاوُو مُنا - افسوس ، صد انسوس -آج بیجاس ہزار سال بعد حمزہ کے طابخوں لینے انجام شعُلے کے مرتبے ہی وبوالد میں زاد اپنی اصلی

WWW.PAKSOCIETY.COM

صُورتوں پر آئے اور فورا ہارگاہ زرلفتی کے کر امیر حمزہ کی رضومت بیں حاجر ہوئے ۔ سب نے متبارک باد پیش کی اور نوب نوشیال سائیس -امبرنے رات مجر بارگاہ بیں ارام فرمایا اور صبح ہوتے ہی استھویں مرطلے کی زنگر میں روانہ ہوئے ۔ مخور ی دُور کئے سے کہ ایک جنگی دکھائی دیا۔ جا بجا بنالاب اور منهر بن بعاری تحقیس - نیوش الحال برندیے لغے گا رہے تھے اور مھنڈی مھنڈی مُوا بھل رہی تھی ۔ کچھ فاصلے بر ایک شخص آگ کے الاؤ کے نزديك بين ألم المونده رما الم المونده رما نفا - المبر حمزه فے تخنی سے مشورہ رابا - راکھا تھا: " یہ اِشم پڑھ کر سنگ ربزوں ہر وم کر اور ہر اُکھوں نے ایسا ہی کیا -کیا و کھیتے ہیں کہ سب تالاب ایک ایک کرکے غانب ہو گئے مگر ایک تالاب یا فی رہ گیا ۔ اس کے اندر نہایت میند بینار بنا ہوا يخا اور جو تنخص آماً گوندهنا تفا وه اس رمينار کا محافظ تھا۔ جب اُس نے امیر حمزہ کو وہاں کھڑے دیکھا تو کالیاں دنیا مُوا اہٰ ۔ امیرنے جلدی سے سختی پر الگاہ

درران - بكها تفا:

رروں مرف سے اور اور اور اور سوچ کہ کون ہے اور کا اور سوچ کہ کون ہے اور کا کا کرتا ہے اور کا کرتا ہے ۔ اور کرتا ہے ۔ اور کا کرتا ہے ۔ اور کرت

بی بی تاریخ کا میر می ایا ، امیر می الوار اس کے اسر بیر بیر می الوار اس کے اسر بیر بیر بیری اور بیک میں اور بیک میں اور بیک میں اور بیک میں ہیں وہ جہنم کی طرف رواز میکوا ۔ تاریخ بین میں سے اواز آئی :

جب روشی بٹوئی اور بارگاہ زرلفتی نہ آئی توامیر حمرہ نے تخی کو وبچا -اس بیں بکھا نظا کہ تالاب کے داہنی طرف جا لیکن افدم بہت آہسند آہسند رکھنا ایک شخص جس کا دیگ جاندی کی مانند سفیدہ ہوگا ایک شخص جس کا دیگ جاندی کی مانند سفیدہ ہوگا ایک بگل مُنہ سے لگائے بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوگا گیا۔ تو اُسے فورا فیل کر کتاب اُٹھا لینا ۔ وُہ اندھا ہوجائے گیا۔ تو اُسے فورا فیل کر دینا ۔ اگر سامنے سے جائے گیا۔ تو اُس بیاب بی میں کا رجس سے تہام بیابان میں گاتو وُہ گی بیا دے گا ۔ جس سے تہام بیابان میں آگ لگ جائے گی اور اُس وفعت یہ تینی بھی کام نہ وسے گی ۔

امیرنے جاکر دیکھا تو ہُوَ بہُو وہی نقشہ پایا جو

تختی ہیں بتایا گیا تھا۔ پیچیے سے جا کر وُہ کناب اُٹھا کی۔ وُہ شخص ہمتھ بڑھا بڑھا کر ہرطرف ٹٹولنے لگا امیر حمزہ نے تلوار کا ہمتھ مارا۔ اُسی وفنت مُحقّا سی گردن اُڑ گئی۔ اُواز آئی:

"ميا نام بلابل جادُو نفا - آج ببندره بنرار برس در مارا گيا ي

بعد بالرائع ور بعد روشی بنونی اور بارگاه آئی امبر اس بین تنزلین لیے گئے ۔ شختی کو دیجا ، لکھا متا :

"اے حمزہ ، جو مربطے اس طلسم بین سختے ، سب نو نے نئے نے فتح کیے ۔ اب تو بارغ کرامت بین مبا اور راستے میں سے ملک زاوہ بن مزاد شاہ کو بھی لے ہے ۔ "
امیر نے ایسا ہی کیا اور سب کو لے کر بارغ کرامت میں سے ملک گئے ۔ "

الله المحرون المنظار الثاه كو بل بال كى خبراب بهنج دي رسي المخبل المحتب الملك المون كى خبرات تو المحتب الملك المون كى خبرات تو المرابيان المال المدارول المدسر الدن لكا - عام المريان المال المال منظا - جمنح المجنع كا المحتب الكا :

الم الماري الملازم سب نمك حمام بين المحنول في المفول في المنازم سب نمك حمام بين المحنول في المنازم سب نمك حمام بين المحنول في المنازم سب نمك حمام بين المحنول في المنازم المنا

اب یا تو ہم اپٹی جان وسے دیں گئے یا امیر حمزہ کو قتل کریں گئے " انتے بیں ایک جاسوس نے آن کر یہ نجر متاتی ۔ کے شہزادی فتار نے تعلیے سے الکل کر باع کرامت میں بناہ کی ہے اور امیر حمزہ نے اس کی حفاظت کا قرمتہ لیا ہے ۔ اب تو اِنتَنارَ شاہ کے غم اور غُطّے کی اِنہا ت رہی - اسی وفنت اُتھ کھڑا ہُوا اور کینے لگا: " کوئی سے ہو اس نقل شہزادی کو بجڑ کر لائے۔ یں اُسے ایسے فانھ سے تیل کروں گا۔ تاکہ میرے دِل کو تھنڈ پہنچے - معلوم ہو گیا کہ یہ سارا طلسم اسی نے درہم برہم کرایا ہے یہ ایک جاڈو گرنے اکٹے کر انتقاد کے تخت کو بوسير ديا اور كهي لگا سيخشور اطمينان ركيس - يس شہزادی کو گرفتار کرکے لاتا ہوں "

# طلِهم فتح بهو گيا

امیر حمزہ کو تو باع کرامت بیں آرام کرینے رہیجے اور اب ذرا اُن کے ساتھبوں کی خبریلیجے ۔ امیر حمزہ ير وعده كر كي شخص كر بياليسوس روز واليس كم جاول کا لیکن جب اِکتالیسوال دن مجی گرر گیا اور امبر ممزه کی صورت نظر ز آئی تو سب پرلینبان پڑھے۔ آخر مُلُم نثاه نے قیاد سے کہا: الله المعنى المتيدوار مين كمتيدوار مول كر أتصنت على تو جا کر امیر کی خبر لاوُں 4 قباد نے فرخصت کا ضلعت عطا کیا اور عکم نشاہ قباد کے ترخصت کا مست کی رہے۔ اُسی راہ پہر بیلا بہرصر پہلے بھی بہت ہے لوگ طلسم فتح كرنے كے إرادے كسے كئے سنے مگر لوٹ كر آئے تھے -جب علم شاہ جلا گبا تو عمروعتبار کے دِل میں خیال

WWW.PAKSOCIETY.COM

آیا کہ بی کبھی امیرے بھا منیں ہوا - افسوس کہ عکم شاہ تو امیر حمزہ کی الاش میں جائے اور بی بہیں بینا مرے اُڑاوں ۔ یہ خیال کر کے عمرد نے بھی فیاد سے جلتے کی ایمازیت طلب کی اور اسی راہ یہ چیلا جِس راه يم علم شاه كيا تها -اُدھ عُلَم نناہ کو طلسم میں دارخل ہوتے ہی پنجہ أنظا كركے كيا - ير ينجم وراصل ميمون جادكو تفاراس نے عکم ثناہ کو إنتشار کے سامنے ماضر کیا اور کہا: " بهال بناه ، يه امير حمزه كا بينا عكم شاه ب -طلسم مِن آئے ہوئے گرفتار ہوا " إنتشاري صدفوش بكوا اور كين لكا -" اب حمزه مجے کیا اپنا پہنچا سکتا ہے ؟ اگر وہ مجھے گفضان بہنیانے کا تصد کرے گا تو میں علم شاہ کو قبل کرول بہ کہہ کر تھکم دیا کہ عکم شاہ کو قید خانے میں لے بعاد اور ون رات نگرانی کرد . مفوری دمیر بعد میمون جادو میم آبا اور آداب بجا لانے کے بعد بولا۔" جمال بناہ ، بین عمرو عبار کو يكو كمر لايا يون "

اِٹنٹار شاہ یہ مُن کر نُوشی کے مارے ناہیئے لگا۔ مبہون جادُد کو بڑی شاباش دی - میبر عُمْرو کی طرف ویجھ کر کھنے لگا :

"او عیبار" نیری نشکایت ممشید اور سامری مبادُو گر اینی این رکتابوں بیں لکھ کیٹے ہیں ۔ ٹو بڑی بلا ہے اب بیں کیجھے عذاب بیں مبتثلا کرکے مادُوں گا"۔ عُمْرُو نے رکھ جواب نہ ویا اور عُلُم شاہ کو دیجھے لگا جو برابہ ہی ہیں کھڑا تھا ۔

المستق میں انتشار شاہ نے منتر پڑھے شروع کیے ایکا کھا زبین میں دھنتا ہوئی اور علم شاہ زبین میں دھنتا ہوئی اور علم شاہ زبین میں دھنتا ہوئی اور علم شاہ زبین میں دھنتا ہوئی ۔ نب انتشار نے جینج کہا کہ زندی حاندہ کیا ، میں دندہ کہا ،

" با میداه ، اس سے خبردار رہیے گا اور بہت اِعتباط سے رکھیے گا ۔ بین فیدخان بیند سے رکھیے گا ۔ بین فیدخان بیند

عُمرُونے ہیں غائب میں شاہ کو ٹیوں زمین ہیں غائب مونے وہوں کے ہیں خائب مونے وہوں کے ایکے ہاتھ جول کو دیکھا اور انتشاد شاہ سے آگے ہاتھ جول کو کہنے لگا را اسے بادشاہ معکوم ہوٹا ہے کہ ٹونے میرے بادشاہ معکوم ہوٹا ہے کہ ٹونے میرے بادشاہ نمین ہیں ، ہیں عبار قبار قبار بالکل بادسے ہیں غلط خبر ہیں شنی ہیں ، ہیں عبار قبار بالکل

نہیں بڑوں کیکہ مجھ جیبا ہے وقوف تو روسے زبین پر كوئى ية بموگا - آج سے تيرا تا يع دار بُول - تو جو کے گا۔وہی کروں گا "۔ إنتشاريه من كربنس يرا اور بولا " كبول مجم فریب دنیا ہے۔ بین نے نیرے بارے بین جو کھے سنا ہے اور سب سیج ہے - خیر بد بانیں تو بعد میں موں گی - پہلے کوئی گانا نشا سیرے گانے کی بڑی تعرفیت عُمْرُونے روتے ہوئے جواب دیا یا اے باوشاہ ، موت میرے سر بر کھڑی ہے ۔ کوئی وم میں قبل ہو حاوُل كا - اليسيد وقنت ميس كيا كانا كاوُل ؟" " الي زياده بائين نه بنا اور جلد كانا تشروع كر -ورنہ یہ خنج تیرے بیٹ بیں گھونپ ڈوں گا یمبون الأُوو نے نفخ وِکھاتے ہوئے کہا۔ اب تو عَمْرُو كي سِنِّي كُمُ بِهُوني - وْرَكِ مارے كلنے لگا اور ابسا گایا که تمام درباری اور خوک و ننشار شاه جُومِن لگا - تب عَمْرُو نے کہا : " تصنور اگر ميرا ايك لا تظ كُل جانا نويس بانسري بھی بھانا اور سے نیٹے راگ ٹینانا ک

" اس كا ايك علي كهول ربا جائے " انتشار شاہ نے محکم دیا۔ علاموں نے اُسی وقت عمرو کا ایک انجاد کھول دیا مناموں سے اُسی وقت عمرو کا ایک انجاد کھول دیا عَمْرُونِهِ نِي بِينِ سِي بِالْسِرِي رَبِحالَي أور بِجاني تَنْرُوع کی ۔ نمام محفل حجوم اکھی اور سب نے انکھیں بند کر الیں عمرو نے زنیبل میں سے بے ہوشی کور کرنے کی رُوئی زیکال کر ایسے نمھنوں بیں دے لی۔ بھر عطر ہے ہوشی رکال کر ایک اس مانے سے اپنے بدان بر ملا ائس کی خُوشنبو جُومنی دربارلوں اور اِنتشار نشاہ کی حاک میں پہنچی ، سب کے سب چینیکیں مار مار کر ہے ہوش ہُوئے ۔ عُمْرو نے سب سے بیلے میمون بالاک کے نہے سے اُسی کی گردن تن سے تیکہ کی - بھر اُسترا بکال کر اِنتشار نشاہ کی ڈاڑھی ' مونجیس ' مجویں اور سر کھے مال مھی مونگہ دیسے - مگر وائیں مونجھ رہنے دی ۔ بھر ابک فرفعہ ربکھ کر اس مُونجه میں باندھا إس بين ربكها تھا: " اسے إنتشار نشاہ ، تونے ویکھا کہ ہم بہہ نیبر جادُو نہیں جلتا ۔ فی الحال نبری راتنی ہی گت بنا کر چھوڑے دينا مُون - حيامنا أنو ميمون جادو كي طرح تنظيم مجي آن

کی آک بیں جہتم رسید کر دیتا ۔" اس کے بطر عمرو نے کسی درباری کا ممند کالا اور كسى كا لال ركبا - ورمار كا سب قيمتى سامان سميث كر زنبیل بین ڈالا اور وہاں سے رفو میکر ہوا۔ اب بجم حال علم شاه كا سُني -عَلَم نَنَاه حبب زبين بيس وصنسا توسي ہوئل ہو گیا تھا۔ بہت دہر بعد آبھیں گھلیں تو ابینے آپ کو ایک پڑے فضا گلش میں بایا ۔ کیا دیجٹنا ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک میرصیا ، بین کی عمر جار سو برس سے نہ ہو گی ، ایک بارہ دری بیں گاؤ سکے سے مگی بہلی ہے۔ مرابط علم ثناہ کو دیجے کر میشی اور فوراً ایک منتر پڑھا ۔ اُسی وفت لوسے کا ایک پنجا ہوا یر اُڑنا بھُوا آیا اور مبڑھیا کے قرمیب آن کر قرکا يُرْصًا في عَلَم شاه كو أَنْهَا كر اس بنجرے ميں بينكا ور ایک غلام کو طلب کر کے محکم روباً کہ ایسے قبیر خاتے میں لیے جا کر رکھ وے - علام وُہ بنجرا کندھے ير أنظا كر حيلا اور ابك عالى شان مكان بين أبا جس کی جیئت پر ویلسے ہی ہے نٹار پنجرے نٹاک رہے منعے - اُس نے علم ثناہ کا بہجرا تھی تھیت میں

لٹکایا اور حیلا گیا ۔ عَلَم نِناه کے برابر جو پہنرا لٹکا ہوا تھا ، اُس ہیں ابک مرد ضعیف فید مقا - علم شاہ نے اس سے پوجیا " بڑے میاں ، آب کون ہیں اور کس بلیے فید کیے مبتبصے نے نظر اٹھا کر عکم شاہ کو دیکھا اور کہا ۔ "اہے جوان ، پہلے آؤ ابنی رام کہانی سُنا۔ بیں اینا حال بعد میں کہوں گا ۔" تب عُلَم منناہ نے اپنی تمام تحقیقت اور گرفتار موفیے كا مابيرا بيان كيا - آخر بين كها كه بين امير حمزه كا بیٹا مُول اور اُمنی کی تلاش بیں بہاں آیا تھا ۔ بیر قِطته سُن كر مُورِيط كي انكون مجر آئيس - محبّت كي لظرول سي عكم شاه كو ديجه كر بولاً: اے شہزادے ، میرا نام شہریار نشاہ ہے ، اور بہلے میں ہی اِس طلسم کا بادشاہ تھا۔ اِنتشار شاہ کو میں نے اینا وزیر بنایا - ہمارے خاندان میں سینکڑوں سال سے ایک سیاہ مُرہ بہلا گاتا ہے - اِس کی خاصیت بیر ہے کہ وُہ رس کے فیصے بیں آ جائے، وہی شخص

WWW.PAKSOCIETY.COM

اس طلسم بر مکومت کرے ۔ وُہ سباہ فام مراسیا، جس

نے آپ کو بیچرے بیں بند کرکے بہاں بھیجا ہے انتار ناہ کی نافی ہے - میرے ممل بی بہت عرب كى نظر سے و مجھى جاتى تھى - ايك دن موقع ياكر سياه مُهرة اس نے جُرا لیا اور إنتنار شاہ کے حوالے کیا۔ وہ اِسی فہرے کی برگت سے باوشاہ ہو گیا اور میر ہے تهام ریشت داروں کو قتل کر ڈالا راب مجھے عرصے سے اس مکار مراساتے اس بیجرے میں قبد کردکھا سے ، میرست مثلاوہ بطننے اور تبیدی ہیں اور تجی کسی کھی ٹجرم میں قبد کیے گئے ہیں ۔ اب آپ رہ فراً بین که حیب امیر حمزه اس طلسم کو فنع کریں گے۔ "در میری سلطنت مجھ کو والیس مل بجائے گی ؟" عُلْمَ شَاهِ فِي كَمَا " الر آب دبن إبرابيمي برايان لا نيس تو تهير بين إقرار كرون كا " تنهریانہ شناہ رایمان کلیا ۔ تنب عکم شاہ نے اس سے پڑچھا ہے آپ کو بچھ معلوم ہے کہ وہ سیاہ مہرہ اب کہاں ہوگا ؟" "مبرا خیال ہے کہ مہرہ انجی"نک اُسی میڑھیا کے یاس ہو گا یا انتثار شاہ نے کہیں چھیایا ہو گا " ابھی یہ بانیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک فوی صورت

لا كى وياں آئی -اس كا نام زلالہ جاؤو نفا اور بہ اِنتشار نٹاہ کی تجنبی تختی ۔ اس نے جب عُلم نٹاہ کو بہنجرے میں دیجوان میں دیجوان میں دیجوان میں دیجوان اور کینے مگی ۔ اسے نوجوان می مجھے مبتحہ بر رحم آتا ہے ۔ اگر نو مجھے سے تشاومی کا مجھے مبتحہ بر رحم آتا ہے ۔ اگر نو مجھے سے تشاومی کا وعده كريت تو تحجي الجي را كرا ورن " عَلَم شَاه نے ہش کر ہوایہ ردبا " وعدہ تونہیں كُرْمًا كُمْرَ الْحِصَّةِ نَبِرِي بَاتِث بِرِ اس وقت الِفَيْنِ آلْتُ كُلُ جنب کوہ سباہ نہرہ مجھے لا کر دسے گی ﷺ زلالہ بہاؤکہ لیے علم نناہ کی بربانت کشی تو سوچ میں بٹر گئی - میر مسکرا کر بولی " مہرہ لانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی تماری یہ خواہش ہوری كرتى بوں " یہ کہہ کر کو ایر میا کے باس آئی ۔ وُہ اس وفت بلنگ پر بردی خرّاتے لیے رہی تھی ۔ زلالہ نے خبر بھال کر میڑھیا کی گردن تن سے تبداکی اور تکیے کے بنتھے سے سیاہ فہرہ کال سرئلم شاہ کے یاس لائی عَلَم شَاہ نے مُہرہ کاتھ بیں لینے اہی اُسے بہنے کے علم شاہ بیان ایک کر کیے تمام سُلاخیں کونٹ کئیں اور عکم نناہ آزار ہو گیا ۔ ربیرائس نے تنہریار

شاہ اور دُوسرے قبدیوں کو بھی آزاد کرایا ۔
اُدھر اِنتشار شاہ ہوش میں کیا اور اسینے آپ
کو زبین بید بڑا دیجھ کر حیان ہموا ۔ آنکھیں بھاڑ بھاڑ کے رہاروں طرف دیجھنے لگا ۔ اِنتے میں ایک ایک کر جاروں طرف دیجھنے لگا ۔ اِنتے میں ایک ایک کر جاروں طرف دیجھنے لگا ۔ اِنتے میں آئے ۔ کیسی نے کر کے سب درباری بھی ہوش میں آئے ۔ کیسی نے کہا :

" جهال بناه ، ذرا آئيين مين اپني صُورت تومملاخط

ُ إِنْ تَشَارِ نَنَاهِ نِے سر بِلایا - چِین جِین کی سی آواز اً تی ۔ گھرا کر ائینہ طلب کیا ۔ صورت دیجی تو جہت منسا - سر، والاهي ، مجوب أور أبك مولخه صفا جيث. چہرے بر ساہی بیتی ہوئی۔ ایک موسخے میں جند کھنگود اور ایک پرمیر بندھا ہموا ۔ انتشار شاہ نے پرمیر کھول كر برشط اور مارے غفتے كے تھم تھ كانبينے لگا ـ جادُوگروں کو ممکم وہا کہ عَمْرُو عَیّار کو پیک کر لاؤ -جا دُوگر عَمْرُو کی منظاش بیں حِطَے ، لیکن عَمْرُو مجلا اُن کے سينق كيس بَرْصًا - وُه تو رميلون دُور زبكل كيا نفا--آگے چل کر اُسے ایک عالی ثنان باغ نظر آیا ہیں کے اندر بارگاہِ زرلفتی یس سند جواہر نگار پر امیرمزہ

بیٹے تھے۔ عُمُرو اُنھیں دیجے کہ بے حد نُوسُ ہُوا گر
فورا ہی سامنے جانا فمناسب نہ سجھا اور ایک گئیز کی
صُورت بنا کر بارگاہ میں داخل ہٹوا ۔اننے میں ایک
دیونے آن کر سلام کہا اور امیر حمزہ سے کہا:
"حفنُور، ہمیں خبر المی ہے کہ آپ کے بیٹے عُلَم شاہلہم
میں داخل ہُوئے سنے ، اِنشار شاہ نے اُنھیں گرفاد
کر کے زبین کے سانویں طبقے میں فید کہا ہے۔ اس
کر کے زبین کے سانویں طبقے میں فید کہا ہے۔ اس
کے بعد عُمرُد عیّار گیا ، وہ نمجی بھوا گیا ، مگر اپنی عیّادی
کے بعد عُمرُد عیّار گیا ، وہ نمجی بھوا گیا ، مگر اپنی عیّادی
کے بعد عُمرُد عیّار گیا ، وہ نمجی بھوا گیا ، مگر اپنی عیّادی

امیر حمزہ بہ خبر شننے ہی ہے "ناب ہو کر اُٹھ کھڑے کھڑے ہوں کے "ناب ہو کر اُٹھ کھڑے کھڑے ہوں کے اُٹھ اور کھٹے گئے ۔" فجھ پر اب اُرام اور بھٹون حرام ہوں بھٹون حرام ہیں ۔ نمکم نشاہ کو حبیب بمک اُزاد نہ کرا اوں میں مکدان نہ کہاؤں گئے "

اُن کی یہ بات شہرادی فنانہ نے تھی شن کی کھنے لگی ۔ بہنر سپے کہ بہلے تخنی سے مشورہ کمر بہجی ہم پھر کہیں مانے کا اِرادہ بہجیے ۔"

امير حمزه نے تختی نکال کر دیجی - اُس بر بکھا

: اخطأ

"اے حمرہ ، گھرانے کی کہا ضرورت ہے ۔ اللہ کے فعنل و کرم سے علم شاہ اور خوامیہ عمرہ و دونوں خیرتین سے ہیں ، عن فرب تم سے ملافات ہو گی " خیرتین سے ہیں ، عن فرب تم سے ملافات ہو گی " بیر نمال معلوم کر کے امبر حمزہ کو اطبیان ہوا۔ نام برایشانی کا فور مجو بی ۔ نوشی توشی ایسے نخت بہر جا بریشانی کا فور مجو بی ۔ نوشی توشی ایسے نخت بہر جا بہر اواد کی اورد کر آواد

"او عرب "نیری ممرّوت اور دوستی دنجیی " امبرحمره نے آواز بہجان کی اور بہنس کر کہا"۔ کے نوامیر اگر بہاں آئے ہو 'نو چھیے کیوں کھارے ہو۔ ذرا سامنے آوئ ۔ صورت وکھاؤ "

نب عُمْرُو عُبَّارِ ایک بن مانس کی نشکل بنا کر سامیے آبا - نشغرادی فنانہ بن مانس کو دیجھ کر ٹور کیے مارے رجیجے ملکی رانمام نواصیس اور کنبزیں مجاگ گئیس پشخری مجھے ملکی ا

" یا آمبر اِنْنَدَارِشاہ نے شاہر آب کو ہلاک کرنے کے الیے یہ بن مائس بھبجا ہے - تمجھے اِس کی صورت سے خوف کم ناہد ہے

امیر حمزہ نے کہا ۔" شہزادی ، ڈرو نہیں ۔ یہ آدمی

عَمْرُونِ فِي مُنْدَ بِنَا كُرِكُمَا " آي كَي عَابِت ہے جو منجھے آدمی سیمھتے ہیں مگر آج آپ کی دوستی کی حقیقت کھل گئی ۔ یعینے کی گرفیتاری کا حال مین کریے تایا نہ ووڑے اور ہماری نصبر بھی نہ کی " امیر حمزہ نے مسکرا کر جواب رویا " ایسے خواص ، زیادہ بدگائی تھیک تہیں ہوتی - ہم نے تمحاری رہائی کی خبر بھی تنوش کی سختی ہے است میں ایک بری زادنے اطلاع دی کہ ایک عظیم نشکر آنا ہے جس میں ایک لاکھ جاڈو گر ہیں -تناید انتشار تناه نے حملہ کیا ہے۔ یہ کسننے ہی عمرو عتیار بارگاہ سے نکلا ۔ کیا دیجینا ہے کہ واقعی جادو گروں كا نشكر ميلا أنا ہے ۔آگے آگے علم شاہ كھوڑے ير سوار بين أور بيحي أيك مرد ضعبت أشير بيد بينا أ ریج ہے ۔ بانی جاڈوگر اُونٹوں اور گیھول کیر سوار ہیں اور اُن کے ممندسے الگ کے نشعلے شکلتے ہیں۔ عُمُرُونے جلدی سے امیر حمرہ کو نیر دی کہ عَلَم شناه أنا ب - امير حمزه دورك بتوج آئے - علم شاه نے چوہنی امیر جمزہ کو دیکھا ، جھٹ گھوڑے سے انزا اور قدموں پر رگرا - امیر من نے آسے ربینے سے لگایا استے بیں نفہریار شاہ نے آن کر سلام رکیا - امیر سمن ہ نے اُس سے مُصافی رکیا اور عربت سے بارگاہ بیں لیے گئے ۔ عگر نناہ نے تفارت کرایا اور سارا حال کہا کہ بھی اِس کلیسم کا اصل مالک ہے - اِنتشار اِس کا مملازم نفا - اس نے گفک حمامی کی اور خود بادشاہ بن بیٹھا امیر حمزہ نے کہا :

بہر مرد مرد مرد ایر ، نم تسلی رکھو ۔ فکرا نے بیا یا تو بیس "اسے شہر بار ، نم تسلی رکھو ۔ فکرا نے بیا یا تو بیس بہت جلد اس شیطان کو مزا دینا بھول اور محمارا نفت محمادیت حوالے کرتا ہول "

اکلے روز امیر حمزو نے تختی پر کاہ طالی - رکھا تھا!

" اے حمزہ ، انتشار شاہ کی زفکر نہ کرو - اُسے ذلالہ کاوُونے ہلاک کر دیا ہے - چند روز بین گرہ تحو تحو تمحوارے باس اُسے گی - اور اِطاعت فیول کرے گی - این نم ضہریار نشاہ کو اُس کی سلطنت سونپ دینا - اب فیم ضبح ابنی مراد کو بہنچ گئے - اب نم جیلے کرے کا - نم ابنی مراد کو بہنچ گئے - اب نم جیلے حوال کرے گئے کہ کرے کے دیا ہے کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کو شنائی - زیمبیرے اور کو کھی گئے کے دیا ہے کہا کہ کہنائی - زیمبیرے کے کہا کہ کہ کہنائی - زیمبیرے کو کھیل گئی ہے ک

76

بی دن زلاله جادُو ولال آئی اور دبن إبرابیمی بیس داخل بهو گئی به امیر حمزه نے اس کی شادی مزاد ثناه کی شادی مزاد ثناه کی رسم آباج بیشی سے کردی - بجر شهر بار شاه کی رسم آباج بیشی اوا کی - شهرادی ماه بیما اور شهرادی فقانه سے مرفصت لی اور شهرادی فقانه سے مرفصت لی اور ایسے مرفصت لی اور ایسے مرفصت کی جانب کوچ کیا -

## خداوند تنمرات

فرنگتان بر ابنا رجم المانے کے بعدامیر ممزو نے بہت ون یک آلام کیا اور جش مناتے رہیے ۔ ایکی دوز وہ بار گاه بین نشرای ر کھنے نے کے اِطّلاع بلی کم تاصد آیا ہے۔ امیر حمزہ نے قاصد کو طلب کیا۔ اُس نے ابک خط پیبن کیا ۔ یہ خط حلب کے حاکم بتار کی طرف سے آیا تھا اور اس بیں ربکھا تھا: " امیر حمزہ کی خدمت بیں سلام کے بعد عرض ہے کہ ہم ایک کیوبائک ممصیبیت سے دو بیار ہیں۔ ہیکلان عاد مغربی نے اپیے ایک پہلوان ظاہرنشاہ کو عظیم انٹکر کے ساتھ بجیجا ہے اور کہلوایا ہے کہ یا تو خلان کر خمان کو سجدہ کرو اور یا ہم سے جنگ کرو۔ ہم میں اس سے اللے کی توت مہیں ہے ، اِس ملیے کہی بہادر کو بھیے کہ وُہ اُن کر ہاری جان اور راہان

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

بیجائے ۔

المبرحمزہ نے سب دوستوں اور مہلوانوں کو یہ مفہوں نانے کے بعد إعلان کیا کہ کون ایسا بھاؤر سے جو حلب واللہ کیا کہ کون ایسا بھاؤر ہے جو حلب جائے اور ظاہر نشاہ کو شکست دے تمکم نشاہ فوراً اٹھا اور دو لاکھ فوج ہماہ ہے کر دواز ہو گیا ۔

ام کھے روز امیر حمزہ نے بچر کہا کہ کوئی اور بہاڈر سے بو حلیب جائے یہ شتنے ہی شلطان سعد اُمٹھا اور دو الماکھ سیاہی ہے کر حثب روانہ ہو گیا ۔ ہمیسے موز امیر حمزہ نے بھر یہی کہا ۔ اِس مرتب لندُحور اُکھ اور دو لاکھ بہاؤر سیاہی ساتھ سے کمہ جلا ۔ اُدھر ہمیکلان نے ظاہر شاہ کو ہدایت کی تمقی کہ حاتے ہی نطعے کا مُحاصرہ کر کینا اور ملب کے شہر اور قلعے میں سے کسی آدمی کو جے کر نکلنے کا موقع منر دینا - ظاہر شاہ نسے ایسا ہی کیا - کوہ آندھی طُوفان کی طرح آیا اور خلعے کو گھیر رلیا - آنے جانے کے تمام راستوں ہر اپنے سیاہی پھا دیے ۔ بھروروازے بر ان کر اوار دی کر اے خلعے والو میم بیس سے کوئی جی وارسے تو باہر ڈکل کر مجھےسے منقابلہ کریے

WWW.PAKSOCIETY.COM

مگر کسی نے جواب نردیا ۔ فلعے کا حاکم جیار مدد کا انتظار کر دیا نظا ۔

کے اندر بتیار کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے اہمی کو تفلیع کے اندر بتیار کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے اہمی کو تفلیع کہ برس مادہ ہیں ۔ مجھ سے اول اس موت کے فرشتے سے بہتر بہی ہیں ہیں کہ تعدادت کو سیرہ کر اور قلعہ میرے ، موالے کر دے ۔ مغرات کو سیرہ کر اور قلعہ میرے ، موالے کر دے ۔ ورنہ سب کو گن گن گن کر مادول گا ۔ ابلی نے کہ بینجام ورنہ سب کو گن گن کر مادول گا ۔ ابلی نے بر بینجام برتار کو سینجا یا ۔ اس نے کہا :

ا بیں خدا وند تمرات ہر ہزار ہزار کسنت بھیجنا ہوں خاہر شاہ سے کہہ دو کہ بیں خدائے واحد کی برسنت کھیجا ہوں کا ہر شاہ سے کہہ دو کہ بیں خدائے واحد کی برسنت کھی جلی کرنے والا ہوں اور اس ماہ بیں اگر جان مجی بھی جلی جائے تو کچھ بروا نہیں ہے "

ایلجی نے والیں اگر یہ جواب طاہر شاہ کو مشایا وُہ اگ بگولا ہو گیا اور قلعے پر حملہ کر دیا ۔ مجیر نُود مجی بتیس من وزنی گرز اٹھا کر قلعے کے دروازے بد الیا اور اسے توثر نے کی کوشش کرنے لگا ۔ تمام شہر میں رونا پیٹنا ہمج گیا اور حکیب کے لوگ رو رو کر فندا سے مدد کی دُعائیں مانگنے سگے۔

نُود جَمَّارِ بھی سجدے ہیں گرا مہوا تھا - ابیانک بیابان كى جانب سے گرد أحقى اور جب گرد كا دامن جاك بھُوا تو دیجھا کہ ایک بہنت بڑا کشکر نظیمے کی طرف تیزی سے آ رہے ہے ۔ جب یہ فوج قریب آئی تو جہار نے بہجانا کہ امبر حمزہ کا تشکر سے ۔آگے آگے عَلَم نشاہ تسفیر گھوڑے بر کسوار بڑی نشان سے بھلے ا من اب تو جار کی توسی کا کوئی شکھانا نہ رہا اس نے سیاہیوں کو تھکم دیا کہ نقارے بھاؤ ۔ جب فلع بین تقارے سے تو ظاہر شاہ نے حبران ہو کر کہا ۔ معلوم ہونا سے جبار کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نواہ مخواہ نقارے ہجا را ہے " انتے ہیں کسی نے آن کر خیر دی کہ غفنب ہو گیا ۔ عَلَم نناہ ایک عظیم فوج سے کر مُفایلے بر آگیا سے - یہ انسنتے ہی ظاہر شاہ کے بیروں تیلے کی زمین بکل گئی - جھٹ میبان بیں آیا ہور غکم شاہ کو دیکھ " اے اُرستم ، بیں نے تیری بھی تحریف کشی ہے۔ مگریہ تو بنا ہمس اِرادے سے آیا ہے ؟" مگر یہ نفاہ نے فیقہہ لگا مریجاب دیا ۔ نو اِس فلے

ہر قبط کرنے کے إراوے سے آیا ہے اول میں شجھے موت کے گھاٹ اُ آلینے کے اِدادیے سے آیا یکوں = یہ سُن کر ظاہر شاہ کی کھوٹیں گرم بھوٹی ۔ آگے بڑھ کر فولادی گرز گھایا اور علم شاہ پر دے مارا۔ اس نے خصال پر روکا - ایک ہولٹاک رصاکا ہوا - علم نناہ کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور وُہ مُنہ کے بل زہین پر گرا ۔ یہ دیچھ کر ظاہر نناہ کے لشکرنے آفرین کے تعروں سے آسمان سر پر اعظا بلیا ۔ عَلَمَ نَنَاهُ مِلْدَى سِي الْحُقِ كَافِرًا مَهُوا اور كَمِينَ لِكَار "اہے بہلوان ، بیں تیری قوتت اور ہمّت کی واو ویا یکول ، مگر اب میرے وارسے جے ا یه کهد کر عکم نشاه نے "ناوار کھینچی اور ظاہر شاہ بیہ حملہ کیا ۔ ظاہر فناہ نے گرز بھینک کر ڈھال آگے بھائی علم شاہ کی تلوار فصال کو کا فتی مکوئی ظاہر شاہ کی يبيناني يبر لكي اور تبين أنكل عمك أنز كمني مبتون كي بیاور ظاہر شاہ کے ماستے اور جہرے یر آئی۔ اس نے رومال سے چہرے کا نوک صاف کر کے مجر تلوار سے وار کیا - باتھ اوجھا بڑا - مگر علم ثناہ کا سر مجی زخی ہو گیا ۔ اِسے میں ظاہر شاہ کی فوج نے

بلر بول رویا اور نکم ناه کو گھرے بیں کینے کی کوشن كى - عَكُم شاه كى نورج بهى غافل نه مقى - قرم بهى وسنمن کے مقابلے میں آ گئی اور تلوار حلیے لگی ۔ أدصر فلع بين سع جبار ادر اس كا دوست وبير قرناری مجھی اپنی اپنی فوج سلے کر شکلے اور ظاہر نشاہ ير وصاوا بول رويا - كين بين زيبن بير مك الموار على كُشْنُول كے بِنْنِيْ لَك كُيْرُ اور ما بحا لاتنوں اور زخميوں کے انبار نظر سے لگے - ظاہر شاہ کی نوج یسا ہونے كو تنفى كه وُه واليبي كاطبل بجوا كر ايين خيب بين جلا کیا ۔ اُوھر عَلَم شاہ تھی قلعے بیں آئے ۔ زخم میں ملنکے لگوائے ، زخمبوں کی مرہم پہٹی کروائی ۔ دو میر رامت گزری تنقی که شلطان سعدگی فوج آ کئی اور نائے ہی ظاہر نناہ کی فوج پہر ٹوکٹ پٹری - بہ خبر جبّار کو تھی بہینی - فرہ مھی اپنی نوج ہے کر رکھلا۔ ببیر فرخاری نے مجی تلوار کھینی ۔ عکم شاہ زخموں کی "کلیف کے باعث بے ہوش پڑا نھا، اُسے خبرمین ہُوئی کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جبکی ہے - عرض دو ون اور دو رانین مسلس تلوار میلتی رسی ، حتی که مسُلطان سور اور بیر فرخادی گرفتار ہو کر ظاہر پختاہ کے

تبعضے میں جلے گئے۔ جہّار والیس قلعے بیں آبا اور درواز بند کر کیے۔

اگلے روز علم شاہ ہوش بین مایا ۔ سور کے قبید ہونے کی خبر شنی ۔ نہابت رکج ہنوا اور اداوہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سعد کو مجھڑا کر لاؤں لیکن جبار نے تعدوں یر سر رکھ کر دوکا اور کھنے لگا کہ لے مرستم آپ کا حال بہت خواب ہے ۔ نگان برلی مفدار بین خاب کا حال بہت ۔ آپ بر کمزوری فالب ہے ۔ ایسا ضائع نہوا ہے ۔ آپ بر کمزوری فالب ہے ۔ ایسا کیجیے کہ سب حال امیر حمزہ کی خدمت بیں بلکھ بھیجے وال سے جو ہالیت سلے ، اُس پر عمل بہتے ۔ ملکم والی سے جو ہالیت سلے ، اُس پر عمل بہتے ۔ ملکم فالہ کے بات کھم کے ایس بھی اور ایک خط اُسی وقت بلکھ کے ایس کیلے ۔ ملکم کر امیر حمزہ کے یاس بھی ۔

ادصر ظاہر نشاہ کو حبب معلوم مہوًا کہ شلطان سید اور بیر فرخادی گرندار ہؤئے ہیں تو ہے حد ٹوش ہُوا سسب سے چہلے سید کو ابیت سامنے طلب کیا اور

كينے لگا:

" اسے جوان ، ہم تیری بہاؤری اور شجاعت کے قائق ہیں - اگر تو شکراویر نمزات کو سجدہ کرسے تو ابھی دیا مر ووں اور اِنعام سے مالا مال محر دُوں ہے سعد کا بھرہ غصتے سے متمنانے لگا۔ گرج کر ہواب دیا ۔ او کا فرء کو میرا رابیان خریدنا بیابنا ہے ۔ ہیں مجھے پیر اور 'نبرے خداوند تمرات پیر لاکھ لاکھ لعنت بھیجنا بھوں ۔"

یہ شن کر ظاہر شاہ بھت مجھنایا اور منکم دیا کہ سعد

پیر فرخاری اور اُن کے ساتھ بطنے آدمی گرفتار ہوئے

ہیں ' سب کو ابھی قبل کرو - یہ سب بوگ قبل گاہ ہیں

لیے جائے گئے اور جلاد کندھے پر بارہ من وزنی گاہاڑا

رکھ کر آیا - اِنتے ہیں ظاہر نناہ کے دو تا ٹمب سبہ سالای ا

"ہمارے نبیال بیں سعد اور پیر فرخاری کے فتل کی ذہر واری آپ اپنے سرنہ کیں بلکہ ایمنیں ہمکیلان کے پاس بھی اردی آپ اپنے وہ جو بہاہی ساوک کردے " یہ بات خلام شاہ کو بہند آئی ۔ اس نے اسی وقت فیدیوں کو رہین سو سواروں کی حفاظت بیں وے کر ہمکلان کے پاس روانہ رکبا ۔

آئیں کو باو ہو گا کہ ایک مہم میں عادی مہلوان نے معرُوف شاہ کی بیٹی عادیہ بانو سے شادی کی مخی-اِس

شاوی کے بعد عادیم باٹو کے ایک المکا بہیدا ہوا ۔ معروب ثناه نے اس کا نام کریب نازی رکھا ۔ ال اور نانا اس الركے سے بہت محبت محبت محبت محدث اس كى روش اور دیجہ بھال کے ملیے سینکٹوں نوکرانیاں اور عُلام ہر وقت حاجز رسنے - بیجین ہی سے کریب فازی انہایت سر بجبرا اور ننته زور کٹرکا نما - ابنے سے دوگئی توت اور عکمر کے نظر کوں کو اُٹھا کر پٹینی دیٹا اُس کے بائیں المنف كالمحسيل تفا - بان بان بير لوندى علامول كي مرتب کر دیتا ۔ ہر وقعت کھے نہ کچھ کھانے اور ٹونگے ربینا اُس کی عاوت تخنی - حیب بارہ برس کا مجوا تو لینے ٹاٹا معرُوٹ نناہ کے دریار بیں آن کر بیٹھنے لگا۔ اب اس كى طَاقبت كا يم عالم نخا كه كلوليت كو كَفُوليا مار كر مار والنا اور لوسے كے بڑے بڑے كولے مات یں لیے کر توٹ سروٹر دیتا ۔ اُس کی روبوانگی کے باعث ہر شخص خوف کھاٹا نتھا اور کسی کی ہمٹنت نہ متھی کہ آس کی بات محوطال وے ۔ ایکسہ رون وُہ اپنی ماں اور ٹانا سے کھنے لگا کہ سم کو ترخصت ممرو ۔ اب ہم امبر حمزہ کے پاس جائیں گے۔ اور ایسے باب عادی میہلوان کو دیجیس کے۔ یہ من کمر

ماں اور ناتا بھرلیٹان ہوئے۔ کچھے سمجھے بیں نہ آبا کر کریب نازی کو کیسے روکیں - اخرعادیہ بانو نے پہارا سے کہا :

"بیٹا ، انجبی تم امیر حمزہ کے پاس جانے کے قابل منہ سندیں بنوٹے ہو ۔ جب کچھ اور منہ سندی میں میں جانے کے قابل م منہیں بنوٹے ہو ۔ منحاری عمر مخدوری ہے ۔ جب کچھ اور ایسے ایسے ساتھ الیا میں منود منہیں ایسے ساتھ الیا کے ایسے ساتھ الیے جدوں گئے ۔ تنب بیں منود منہیں ایسے ساتھ الیے جدوں گئی ہے۔

محرب نازی بجئیہ ہو رہے ۔ ایک دان ایسے ناٹلکے ورمار میں بیٹا تھا کہ سامنے سے کوئی سوداگر روما بیٹینا ا یا - معروف شاہ نے یوجیا ۔" اے سوداگر، بجھ بر كباربيني بو لول پيخية بيلاتا سے - حلد بيان كر سوداكم نے کہا ۔ جہاں بناہ ، بہاں سے جار منزل دور میرا تفافلہ اُنٹا بھا کہ رات کھے کوئی ڈاکٹو، جس کو لوگ فَيَأْرُحُ كَلِينَ ابِينِ الْحَافِلِي بِهِ آنَ إِكُمَا اور سب مُحْدِ تُوكِ كرك كيا - بين أسى كى فريار ك كرايا إلان یہ کش کر معروف شاہ نے گردن حجے کا کی۔ بھر کھنے لگا " اے سوداگر ، اِس معاملے بیں تبیری مدد كريتے سے ہم مجبور ہيں - نتاح كے ياس عاليس ہزائ منفیار بند ڈاکوؤں کا تشکرسے اور اس سے نوہا مکال

ہے۔ ہیں وہو نہیں کر سکتا " یہ کورا جواب سن کر سوواگر زار زار روئے لگا ۔ کریب نمازی سے اُس کی یہ حالت دیکھی پر گئی۔ معروف الله سے کہنے لگا ۔" نانا جان راب راس ملک کے بادشاہ س راین رعبت کی دیکھ کھال اور اس کے بال و مال کی مفاظت آب کا فرض ہے۔ آب نے اس سوداگر کو ان مالوس کیا ہے " کریب نازی کی اِس بات پر موروف شاہ کو عُقد آبا اعِلَا كم كين لكا "بين إس معامل بين بحد تهين كرسكة ان اللم سے الحجے ہو مکنا ہے تو فرور کرو " " بہت بہنر۔ اب مجھے ہی ہتھ بئر بلانے بڑی گے ریب نیازی نے اپن جگرسے اٹھ کر کیا - بھر سوداگر کا الله يكو كر وربارس بابر أيا اور كين لكا: " بیل استمجھے بنا کہ کس جگر پر ڈاکو نے تیرے تافلے کو کوٹا ہے۔ ہم "نبر سب مال اُس سے والیس کولائیں سوداگرنے اُور سے بنیج تک کرب نازی کو دیکھا۔ اور ناوان بجة سمجھ كر بولا -" مبال صاحب زاوے ، ب دسندا ایب کے لیس کا نہیں ہے - جائیے ، اپنی امّاں کے کلیجے سے لگ کر بیٹیجے ۔ اس ڈاکو کا نام مین کر بڑے بڑے بی مطلا کیا جنتین ہے بڑے جی دار تفرانے ہیں ۔ آب کی مطلا کیا جنتین ہے کا بھرہ لال مجھوکا ہو گیا ۔ اس نے سوداگر کی گرون اتنی زور سے دبائی کہ اس کی زبان باہر بھل آئی ۔" تو مجھے بہتہ سمجھنا ہے ۔ تیرے جبسوں کی تو ایک ہی باتھ ہیں بڈیاں بسلیاں توڑ دُول ۔ دبکھ ' سے کہنا ہو ایک ہان سے ہوں اگر تو ایک ہوان سے ہوں اگر تو ایک ہانا سے ہوں اگر تو ایک جان سے ہوں اگر تو ایک ہانا سے ہوں اگر تو ایک ہانا سے ہوں اگر تو ایک ہانا سے ہوں اگر تو ایک ہان سے ہوں اگر تو ایک ہان سے ہوں اگر تو ایک ہان سے ہار ڈوائوں گا "

سوداگر کی پینے میکار شن کر کرب غازی کے دونوں ماموں کام پہلوان ادر سام پہلوان محل میں سے زکل اسے - دیجھا کہ بھائجے نے ایک شخص کی گڈی ناہب رکھی ہے اور مار ڈالینے کی دھکیاں دیے راج ہے - اکفوں نے سوداگر کو مجیٹرایا اور پڑچھا کہ ماجرلہ کیا ہے ، تب سوداگر نے سارا رقعتہ مشایا - کام اور سام کرب غازی کو سیحھانے گئے کہ بیٹا ، اِس خیال سے باز او ۔ اپنی عمر دیجھو ۔ فتاح سے متفاعلہ کرنا نخصارا کام نہیں ہے ۔ کرب غازی نے لال بیلی انجھوں سے کام اور سام کرب فرانی نے مرابی کی جانب و بیجھا اور کھنے لگا یہ ماموں جان ، آب مہرایی کی جانب و بیجھا اور کھنے لگا یہ ماموں جان ، آب مہرایی نی خراکر اِس مسلے میں مر ہولیے - اِطبینان سے محمل میں فراکر اِس مسلے میں مر ہولیے - اِطبینان سے محمل میں فراکر اِس مسلے میں مر ہولیے - اِطبینان سے محمل میں فراکر اِس مسلے میں مر ہولیے - اِطبینان سے محمل میں

بينهي - بن نتاح سے دو دو ناتھ کيے بغير نہ مانوں گا"۔ یہ کمہ کر گھوڑے پر سوار ہٹوا ۔سوداگر گو بھی ایتے بيحيه بعقابا أورجل رديا -عم اور سام نے نادیہ بانو کو خبر کی ۔ وہ ہے جادی رونے پیلنے لگی اور ابیے باب معروف ثناہ سے کہلا بھیا کہ جس طرح ہو سکے ، میرے بیٹے کو والیس عبلاؤ۔ نہیں تو بیں نوگو اُس کے بینچیے ساؤں گی - معروف شاہ کے وہم و گماں میں بھی نہ نھا کہ کریب غازی حیلا کہائے كا - إس خبرست وم بع عد كعبرايا - فوراً عم اور سام كو وس ہزار جواتوں کا تشکر دے کر کرب عاری کے بیجے جانے کا محکم دیا ۔اکفوں نے آدھی رات کے وقت ایک سحرا بیں کرب نازی کو جا لیا اور بڑی دیر بکے سمھاتے رہے کہ اِس اِدادے سے باز آ جائے ۔ آفر کری نے عابِرْ آن کر اُن کی بات مان کی اور کھا کہ اب مجھے سونے دیجیے - بانی بانیں صبح موں گی -یہ میں کر لمم اور سام سے حد ٹوٹن مگوسے اور لینے ابینے نیموں میں جا کر سو کھے ۔ نخوری وہد بعد کریا نازی سب کو غانل با کر اُٹھا ، سوداگر کو بھی نصخر دکھا كر ابيع ساتھ جلتے ہر مجنور كيا اور گھوڑے ہر بلتھ

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

. کر روانہ پھُوا وُه سُورج نِكُلَّة سے بِلُهُ بِيلِي ابِك بِبالرِّك قريب بهنجا جِس کی جوٹی پر ایک عظیم الشان نلعه بنا ہو تھا۔ سودائر نے بنایا کہ بھی وہ تلد ہے جس میں وا ایسے لشکر کے ساتھ رہنا ہے ۔ کرب نے سوداگہ کو ایک درخت کے بنتے تھرنے کی ہدایت کی اور تور کھوٹا دوالنا بموا بياله كي طرف كياً -اُوھر فلعے کی نصبیل برسے بہرے واروں نے دیج كه ايك نو عُم روكا ككورے بر بينا ببلا أمّا ہے أكتور نے نتاح کو نعبر کی ۔ وُہ کھنے لگا: " جیار سیاہی جائیں اور اِس ملیکے کا گھوڑا رجین ملے الیں ع فطعے کا دروازہ گھالا ۔ جار سیاہی باہر بکل کر کھرے بر رحم آیا - اس ملی نیری جان سخشی کی جاتی ہے ۔ مگ النرط ببهب كر ابنا كلولاا بمارے حوالے كر وسے اور بها سے نو دو گیارہ ہو جا " کریب نمازی نے مہنس کر کہا ہے گھوڑا وسے کے سے

یں بالگل نتیار ہوں مگر شرط بر ہے کہ تھارا مسروار فوکو آن کر مجھ سے ورٹواسٹ کرے " سپاہیوں نے بہ عجیب بات شی تو حیران ہو کر ایک وورے کی طرف و بچھا ۔ بھر ان بیس سے ایک تے کیا ۔" تُو یاگل ہُوا ہے جو الیبی بات ممنہ سے ہکالناہیے ہارے سروار کا نام سُن کر تو بڑے بڑے بیلوان کفر المركانين بين - تيري كيا جيتيت سے - وُه عيلا لكورے کے ملیے مجھ سے ورخواست کرنے بہاں آئیں گے ؟" " منہیں آتے تو یہ آئیں - یہ گھوٹیا بنی مخصی یا دون ا کے کریب غازی نے کہا ۔ " معلُوم ہوتا ہے یہ بوں نہ مانے گا " ایک سیابی نے کہا " بیں ایسے ابھی کھوڑے سے آنار کر زمین بر الله الله الله المول - بيم يحمد بوش أست كا " یہ کہہ کر سیاہی آگے بڑھا اور کری غازی کا ہاتھ یجون جایا ۔ مگر اس نے اس زور کا گھون مارا کہ ہے جارہ سیاہی چرخی کی طرح گھوم کر وہم سے زمین بر ار ادر جمینے ہی سر گیا ۔ یہ دیکھ کر باقی ساہیوں کی ڈر کے مارے کھکتی بندھ گئی -نب کریب نے نغرہ مار

" اُو بُرُدِيل - اگر ہمت سے تو مجھ سے گھوڑا بچس لو" یہ سُن کر دُوسرا سیاہی بوش میں آیا اور نیزہ الل كر حمله كرنے كے إداوے سے ليكا ليكن كرب نمازى نے وہی نیزہ جیس کر اس کی گردن پر مارا۔ وُہ بھی توب کر ہے گا اور وم توثہ دیا ۔ باتی دونوں سیاہی سر پر پئیر رکھ کر تھاگے اور فتاح کو خبر کی کہ وُہ لڑکا تو کوئی بڑی بلاسے ۔ دیکھنے ویکھنے اُس نے ہمارسے وو آومیوں کو موت نمے گھاٹ گار وہا -به سُن کر نتاح حیران بھی ہُوا اور اُسے فیصتہ بھی ا یا ۔ سیاہیوں سے کہنے لگا " نم بحاس کرتے ہو ۔ محلا دس بارہ برس کا نشکا کیوں کر جمہارے قالو میں نہ آیا۔ خير، بين نحو جانا تهون -وہ دس بنزار آدمیوں کا تشکریے کرتھے سے اہر کہ یا اور کرب غازی کی طرف بھطا ۔کریب نے دل ہیں وُعًا کی کہ یا اللی ، اب تیری مدد کی ضرورت ہے ۔ تُو ہی اِس ظالم کے کا تخرسے مجھے بجانے والا ہے۔ اِنتے میں نتاج سرویک ایا اور قهر الود مگابیں مرب غازی بر مخال کر بولا: " او لڑے ، تو کون ہے ؟ کہاں سے آیا ہے ؟ جلد

ینا ورمز ہے نام ونشان مادا جائے گا " م بارنا اور بلانا تو فکرا کے ماتھ بیں ہے یہ مرب نے اطبنان سے بواب رویا ۔ لیکن میں سجھ سے یہ پوجھنا بُول کہ ہے گناہ مخلوق کو شانا اور اکن کا مال واساب لُولْنا كهاں كى بہادُرى ہے - شَجْھے إن حركتوں پر مشرم سين آتي ؟ " یہ الفاظ مس کر قباح کا خون کھول گیا لینے سیاہیوں سے کہا پکڑو اِس برمعاش کو ۔ سیابی بیاروں طرف سے جھیٹے ، مگر کرب غازی نے تلوار زیحال کی اور جو قربیب آبا - أسے کاٹ کر رکھ دیا - اس کی برشفاعت اور فہالت ویکھک نتاح کی احکیس کھیں ۔ ایسے آدمیوں سے للکار کر کہا کہ سب برے ہٹ جاؤے فتاح کا محکم سفتے ہی اُس کے آدمی بیجھے ہوئ گئے۔ تنب وُہ نوُد آگے برطا اور كي نكا : "اے لاکے ، تو مجھے کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے . بیں نیری کیے نوقی اور جی داری ویجھ کر مبکت نوس بھوا ہوں - یے ننگ بہاؤر ایسے ہی ہوتے ہیں - اب بول کیا اِرادہ سے د"

" إراده ي سي كم أس سوداكر كا مال واليس كريس

تیرے اور بات چند روز پہلے کوٹا متھا - پھر اور بات كرول كا "-۔ یہ کہ کر کرب نے سوداگر کو آواز دی ۔ وُہ لند تا كانينًا سامن أيا - فناح نے أس كا مال اساب واليس كيا اور کریب نمازی کو نہایت رعزت سے ساتھ ہے کر تقلیے میں کہا۔ توک خاطر نوافع کی مجمر ایسے حالات مسانے لگا کہ اے دوست ، کسی زمانے بین کیس بسکلان کا سید نطالار تھا۔اُس نے وعدہ رکیا نظا کہ وہ اپنی اللیکی سے میری نشادی کر وے گا مگر دھنمنوں کے بہکانے پر میرا میشن بن گیا اور میری جان کے دریے ہوگیا تنب بیں ایسے ساتھیوں کو لیے کر بہاں آیا اور اُس وقت سے افراقی کا پیشنہ اِ تعتبار کیا ہے ۔ اگر تم میکلان کی دول میری طرف سے صاف کر دو تو آبندہ سے قراتی نہ كروں گا أور اس كام سے تويہ كر لوں گا ؟ کریپ غازی نے کہا کہ اگر تو وین رابراہیی برایان کے کئے تو میں نیری مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ غرض متاح البيت بياليس بزار سيابهيول سميت إبان لایا ۔ اس دوران میں اس سوداگر نے تمام وا قعات کی خبر عم اور سام کو پہنچا دی ۔ کے دونوں جبران مجھے

اور فلیے بیں آئے۔ ویجھا کہ کریب خاری فلیے کا حاکم بنا بیٹھا ہے۔ اور فناح فلاموں کی طرح اس کی خدمت بیں لگا مجھا ہے۔

چند دِن بعد کرب فازی نے قتاح کو اپنے ساتھ اپیا اور سب سے پہلے اپنے نانا معروف فناہ کے پاس شہر اندروس بیس آبا ۔ فقاح نے معروف شاہ کو سلام کیا کرب فازی کو دبکھ کر معروف شاہ بہت نوش ہوا۔ کرب فازی کو دبکھ کر معروف شاہ بہت نوش ہوا۔ سینے سے چٹا کر پیٹانی پر بوسہ دبا اور کئے لگا:
"بیٹا ، بیں نے تو ہنسی مہنسی بیں ایک بات کہی متی اور کر بڑا مال کر بیا ہیں ویا ہوئی مال نے دو اور کر بڑا مال کر بیا ہیں ویا ہوئی ایک بات کہی متی اور کر بڑا مال کر بیا ہیں ویا ہوئی اور کر بڑا مال کر بیا ہیں ہ

"نانا بان ، وبجد بیجیے - ہم نے اُس سوداگر کا مال دالیں دِلوا دِبا ۔ اِس کے ساتھ کُتّاح کو اُس کے تمام آدمیوں سمین دِبنِ اِبراہِہی بیں بھی داخل کیا ۔ کیا بیں اب بھی اِس کیا ۔ کیا بیں اب بھی اِس کابل منہیں ہُوا کہ امیر حمزہ کی خدمت بیں صافر جو سکوں اور ایپنے والد عادی بہلوان کے سامن با سکوں اور ایپنے والد عادی بہلوان کے سامن با سکوں ؟

" نہیں بیٹا ، تم ہر طرح تابل ہو " مغروف شاہ نے کہا ۔ تنب کرب تادی اپنی مال عادیہ مانو کے

یاس آیا ۔ مال نے کلھے سے لگا کر بہار کیا اور ہزار ہزار دُعائیں دیں - کرب عاری کھنے لگا۔ الله المال جان اہم نے نقاح سے وعدہ رکبا ہے ، کہ بیکلان سے اس کی صلح کروا دیں گے ، الب ہم اس کے ساتھ مغرب کی جانب جانے ہیں۔ تم ہاری کام بابی كى دُما كريا -" ۔ یہ سُن کر عاذبہ بانو کے بہروں شلے کی زمین بھل گئی ۔ اُس نے ہر چیند سمجھایا اور روکا مگر کرب غازی نے ایک نرشنی اور جند روز بعد تناح اور اندلیس عیار کو ساتھ ہے کر شہر نمرات کی ماہنپ روانہ مجوا -ہر لوگ ایک ماہ بعد تمرات میں پہنچے اور سوائے میں اُترسے۔ اندلیس عیّار نے بختاح کی صورت بدل دی تا کہ کوئی اکسے ثنافت نہ کر سکے ۔ الكے روز سرائے بیں بنتے نافتا كر رہے تھے كہ بازار میں سے عُل عنیاڑے کی آواز آئی - کرب نے ایک شخص سے بوجھا یہ شور کیسا ہے -اس نے بنایا کہ جنہ قدى لائے گئے ہیں - إن بیں سے ایک امبر حمزہ کا پوتا ہے اور دُوسرا اس کا کوئی دوست ۔ یہ سنتے ہی كرب نمازى نے انتے سے بانھ اُنھایا اور نتاح سے كہا

جلو ہم بھی ویجیس کون لوگ بیس ۔ وُہ اُسی وفت اُسی كر بازاري آئے - كلي كوچوں ميں لوگوں كا سجوم تھا -کھوے سے کھوا جھل رہا تھا۔ کیا دیکھنے ہیں کہ دو فیدی بسیل گاڑی پر سوار ہیں - اُن کے گرو سختار بند ساہیوں کا بہارے ۔ قبدلوں کے اتھ اور باؤل راخوں سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ بے جارے حرکت بھی نہیں کر سکتے ۔ معلُوم تُہُوا کہ ران بیں سے ایک کا نام شلطان سعدہے اور ڈومرا ،بیرفرخاری ہے -انتے بیں یہ جائوس ہیکلان کے محل بیں پہنیا کرب تے اپنے ساتھیوں سے محل ہم مجھی اندر چلیں ۔ کہیں ابسا نه ہو کہ وہاں "ثلوالہ بیطے اور امبیر حمرہ کیے ۔ پوتنے کا ہم ساتھ نہ وے سکیں ۔ فتاح نے منع کیا ۔ مگر كرب نه مانا - آخر يد زيبتوں بھي اس مبحوم مے ساتھ بيكلان كى بارگاه بين يہنيے - ديكھا كه ايك جوابرنگال عالی نشان ننخنت پر میکلان نهاییت نشان و شوکست سے بیٹھا ہے۔ برابر میں سونے کی ایک گرسی وحری ہے ۔ اُس پر ہیکلان کا مجائی سکندر براجان ہے ۔جب تیدی ہیکلان کے سامنے پیش کے گئے تو اُس نے مُقَارِت كى تَظرِيب سُلطان سعد كو ديكها اور كين لكا:

"اے ممزہ کے پوتے ، کیا بھے کو مجھ سے نوف نہ ایا ؟ اب بہتر بہت کو تعکاہ ند نمات کو سجدہ کر ایا ؟ اب بہتر بہت کو تعکاہ ند نمات کو سجدہ کر اگر یں سجعے رہا کروں اور اپنا سپرسالار بناؤں اور اپنا سپرسالار بناؤں اور کیس کھیت کی شملی ہے ۔ بیں سجھ بر اور تبرے فداو نہر نمات بر ہزار ہزار تعنین بھی آ ہوں ۔ سجھ سے جو ہو سکتا ہے ہزار ہزار تعنین بھی آ ہوں ۔ سجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے ۔ بیں اس مردود ننیطان کو ہرگر سرگر سجرہ نے کروں گا "

بہ شن کر ہمیکان آگ بگیلا ہٹوا اور مبلّاد کو محکم دیا کہ اس گنتارج کا سر نن سے جُدا کرو - جلّاد اپنا گہاڈا سنجال محر سعد کی طرف بڑھا ۔ اُسی وفنت کرب خاتی ہے۔ اُسی وفنت کرب خاتی ہے۔ وقاّح نے بڑی ممنئل سے آبے دوکا اور کہا ۔ ابھی بطیفے کا وفنت نہیں کیا دیکھنے جائیے کہا ہے۔ ابھی بطیفے کا وفنت نہیں کیا دیکھنے جائیے کہا ہوتا ہے ۔ اِنتے یہی سکندرنے ہمکیان سے کہا ہے۔ اِنتے یہی سکندرنے ہمکیان

" بھائی صاحب "میرا خیال ہے بہلے اِس نیبی کو فیلاد ند نمرات کے حضور بیں بھیجے - خواوند ہو فیصلہ کرے ، اس بہر ممل کرنا مقبک ہو گا ہے ۔ اس بہر ممل کرنا مقبک ہو گا ہے ۔ داروں سے یہ مشورہ ہمیکلان کو لیند آیا -بہرے داروں سے یہ مشورہ ہمیکلان کو لیند آیا -بہرے داروں سے

99

كها كه قبدى كو خداوند شمرات كے باغ ميں لے جاؤ۔ ور کہنا کہ یہ امیر حمزہ کا کیزنا ہے ۔اب آپ کو فنبار ہے کہ جو بیائیں اس سے سلوک محریں -سپاہی شلطان سعد اور پسپر نرخاری کو خلاد تیر نمرات كے باع بيں ليے كئے -كرب غازى ، فتاح اور اندليس تھی جلے مگر وروازے بر اِس فدر ہجوم تفا کہ باغ یں واقل نہ ہو سکے اور باہر ری رہ گئے۔ باغ بیں ساہ پینٹر کا زمین منزلہ مکان تھا۔جس کے والانوں اور کمرول ہیں ہزارج سونے جاندی کے ت لکھے متھے ۔ لوگ إن مبنوں کے آگے سیدہ کمنے ور تذری چراہے ۔ ایک بہنت بڑا میں مکان کے رمیانی صحن میں رکھا تھا اور اس کے آگے ڈھیروں میوے مشھائیاں اور طرح طرح کے کھانے وجرے تنفے . سیکلان کے اور سعد اور بیر فرخاری کو کھیٹے ہوئے اس بُن کے آگے لیے کئے اور کھنے لگے : "اے خداونیہ تمان " یہ امیر حمزہ کا بنا شلطان سعد ہے۔ میکلان نے راسے تیرے باس بھیجا ہے " بكايك إس شت كے حلق ميں سے أواز أنى -" اے حمزہ کے ہوتے "ہم نے تم کو یہ ننان وشوکت

عطا کی اور البیا زور پخت کر نمام و شمنوں پر نم نے قیمت فتح بائی ۔ نوشپروان کی ساری سلطنت پر نم نے قیمت جمایا ، کوہ قاف فتح کیا ، ہزاروں چنوں ، دیووں اور پری زادوں کو ممبلیع کہا ، فرنگنان میں جاڈوگروں کے ہمتے سے نم کو اور تمہارے دادا حمزہ کو محفوظ رکھا ، اور اب اِس کا جلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اور اب اِس کا جلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اور اب اِس کا جلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اور اب اِس کا جلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے افرار کرنے ہو ؟"

سعدنے بٹت بہر مقوکا اور ہواپ بیں کہا ۔" او شبیطان ' بجھ بہر ضُا کی گعنت ہو۔ تو لوگوں کو بہکا تا

"- 4

بہ کمنے ہی ٹیت تے پہرے داردں سے کہا " اِس گفتاخ کو ایمی فتل کرو اور وہ سلطے ہو دو شخف گفتاخ کو ایمی انتیاں مجی بجٹ ہو ۔ اِن بیس سے ابک کھڑے ہیں اُلمانے اور دُدسرا کل باد عراقی ہے ۔ امیر ممرہ نے اِن اُلوالفئے اور دُدسرا کل باد عراقی ہے ۔ امیر ممرہ نے اِن کو جاسوسی کے بیے بہاں بھیا ہے "

بُسْن کا اِشَادہ پانے ہی ساہی دوڑے ۔ گل باد اور الوالفنے واتعی دیاں موجو سنے ۔ اُنھوں نے جب ویجا الوالفنے واتعی دیاں موجو سنے ۔ اُنھوں نے جب ویجا کہ راز فائن ہو گیا ہے تو حلای سے نخیج کا لے اور ساتا فائا دس سیا ہیوں کو موت کے گھاٹ می آبار دیا۔

مكر والان أو ہزارہ أدميوں كا بنجوم منفا - كس كس کو مارتے ۔ آخر بجڑے گئے ۔ نماوند تمانت نے تحکم وہا کہ اسد دانت ہو گئی ہے۔ میسے ممند اندھیرے ہی اِن سب کو نتن کر دہا ۔ ان جاروں کو تبدخانے میں بند کر دیا گیا ۔ کرب تازی نے لوگوں کی زبانی سب حالات معلوم کیے اور بُوجِها کہ یہ تندی کس جگہ نتل ہوں گے۔ ایک نے کہا كه وُه سامية ميدان مِن تُعَلَّى كاه بني مُوتَى بيم وين ان کی گردنیں اُ تاری جائیں گی ۔ کریب غازی سخنت پرلٹنان مگوا - سویصے نگا کیا تدہر کروں کہ ران کی جانس بجس منتبنوں سارئے ہیں وائیں ہے - انتاح نے کہا: " بجائی کریب ، کھانا تنیار ہے - جند کفتے کھا لو " كرب نے كيا ۔ ميرى تجوك بياس سب اُڑ يكى ہے۔ ایسے ، جُسے ، صبح امبر حمزہ کا ہوتا اور اُس کے دوست النل موں کے - خیر میں نے مجی قبصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہی مروں گا ہے "کریب مجانی ، فکر نہ کرو ۔ بیں مہی تمھارے سانھ ہی حیان وُوں گا - تمین اکبلا نہ جانے وُوں گا " ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر بھی کہ متنادی کمرنے

والے بازاروں بیں اسکٹے اور انھوں نے ڈھول بیبٹ پییٹ کر اعلان کیا کہ شورج ٹیکلنے کے فرا بعد امبر حمزہ کیے ہونے شلطان سعد اور پیر فرخاری کو شولی بر للكا يا جائے گا - ہر خاص و عام كو بادشاہ كى طرف سے اجازت ہے کہ قتل گاہ میں المامر یہ تمامنا دیکھے۔ بد إعلان كينف بي مربب عارى أنه كلرا بُوا - نناح کو بھی جگایا - اُس نے بھی مناوی سنی - کرب کنے لگا: " میزی ہزار جانیں شلطان سعد سکے ایک تاخن بر ثنال مرب نے اندلیں کو سرے بیں طھرنے کی ہایت کی اور نتاج کے ساتھ تنل گاہ میں بہنجا ۔ کیا دیجھتے ہیں کہ جاروں طرف سے خدا کی مخلوق کھینجی جلی آتی نہے ۔ ایک گزنیا وہ ان جمع ہے ۔ میدان ہیں کشولی گردی ہوئی ہے اور متزیخ عاد نامی ایک مبلوان سچاس ہزار ساہبوں کے ساتھ انتظام کر رہ ہے ۔ رانتے ہیں نک مجا کہ قیدی فتل گاہ بیس لائے جا رہے ہیں - متریخ عاو نے فیدیوں کو شولی کے پاس كظرًا كبا اور جلّادوں كو تعكم وبا كه فورًا أن كو مجالسى دو - بُوننی جلّاً و سعد کی طرف بڑھے ، کریب خارمی نے

طبین بی آن کر نعرہ مارا اور کوار کینے کر مبلاد کی آن طرف بیکا ۔ فتاح نے مجی تلوار بھالی اور آن کی آن بی آن بی مبلی مبلاد دیا ۔ بیر مبلاد اور بیرفرخانی کی ہتھکڑیاں اور بیرفرخانی کی ہتھکڑیاں اور بیربران کاٹ کر انفین آزاد کیا ۔ اِن دونوں نے مبی دفتین کے سیامیوں کو مار کر اُن کی تلواریں اور ڈھالیس فیصلے بیامیوں کو مار کر اُن کی تلواریں اور ڈھالیس فیصلے بیل مرکب اور اٹرائی پر کمرلبت

ہوت ۔
یہ دیجھ کر نمانٹا ٹبول بیں ال بیل رہے گئی ۔ ہیں
کا چدھر مُنہ اُٹھا ، اُدھر مجاگ زکلا ۔ ہمبکلان کے سپاہیوں
پر بھی ہراس طاری ہُوا ۔ جار اُدمیوں کے مُفاہلے بیں
پہپاس ہزار سپاہی اسکے بڑھنے سے کنزانے گئے۔ ایجانک
ہیکلان کا بھائی سکند عاد میدان بیں آیا اور ایسے
سپاہیوں سے کہا ۔ بُزدولو ، اِن جار سپاہیوں کے سامنے
مہانے بوٹے گھرانے ہو۔ نوراً اِنھیں گیر لو اور کام
مہانے بوٹے گھرانے ہو۔ نوراً اِنھیں گیر لو اور کام

ا غرض بہ چاروں بہاڈر اطینے کوشنے کوشنوں کے گھیرے بین اس کھنے۔ کیکے کھیرے بین اس کھنے ۔ لیکن اتنی ہی دبیہ میں انکوں نے کھیرے بین انکوں کے میں کا راستہ وکھا رہا ۔ انہسند انہستہ ان اس کی موت کا راستہ وکھا رہا ۔ انہسند انہستہ ان اس کی ساتار نمووار ہونے گئے اور نموار جلانے بیں نھکا وسط کے ساتار نمووار ہونے گئے اور نموار جلانے

#### 104

میلاتے بازُو شل ہوئے تنب بیر فرخاری نے حسرت محری نگاموں سے اسمان کی طرف دیجیا اور رول میں دُعا کرنے نگا کہ یا اللی ، تو ہی ہم بیے کسوں کی مدو كرنے والا ہے - ہم تیرے آگے برا برائے ہيں ۔ ہماری فرا و کش اور طلا مدو بھیج ۔ انجبی بہ فرعا ممتنکل سے نعتم ہوئی متنی کہ بیابان میں ایک کشکر بیراز ممودار ہوا۔ اِس کشکر کی را بہنما ہی ایک شفید پوش نقاب وار کر رہے تھا ۔ائس نے آتے ہی بلک جھیکتے ہیں وہشمتوں کو تلوار کی باڑھ بہر رکھ لیا۔ اور الیها فنیل عام رکیا که سرطرف لاستوں کے ڈھیر لگ كَيْمُ - بِمِيكُلان كَيْ بِلِي كَفِي نُوج بنضبار يجيبنك ، مسربيد باؤل ركم كر محاك أعلى - إنه بين أسمان بر سياه أنرصي بهلا مُوتي - اليها كرد وغبار أرًّا كه فربيب كي جيز بھی دکھائی نہ ویتی تھی ۔ تھوڑی دیر بعد بیب آندھی کا زور نعتم بھوا تو کریب خاری ، فتاح ، شلطان سعد ، اور بسر فرخاری نے دیکھا کہ سفید ہوٹ تقایب وار کا لشکر غائب ہے - اِن سب نے اس نیبی مدو پر فکرا كالمشكر اوا كيا - مجر أيس بين باتين كمين مك كداب کیا کہا جائے سے سے کریب عادی پر محینت کی نظریں ڈال

" بھائی ، تم دیجھنے بین تو بہتت جھوٹی عمر کے نظر آتے ہو مگر نعکو کی فتم رہنے میں کسی بڑے سے بڑے شازور بہلوان سے کم نہیں۔ بھائی ، تھارا تام کیا ہے اور بیاں كيسے آتے ؟" كريب غازى نے جواب روبا " كبس بر سمجھ يليمے كم الهب كا غُلام اور جان نتبار بُول - ثام بُوچِه كر كبا حَبْصِي الگا۔ خدا نے جانا نو میں کہی عرض کروں لگا۔ اِس و قنت موقع نہیں ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے '' موقع نہیں ہے۔اب يه كه كر فتاح كو يطيع كا إشاره كيا - دونون كهورون پر سوار مہوئے اور وہاں سے بیل رسیے - سعد اور بہر فرخاری حیرت سے مُن کھولے ایفیں جانے بھوئے دیکھتے دہیں ۔ اِس کے لید أيخول في محمى ويشمن كي لشكر كي دو كهوري بياسيا وسوار موكر لفري كى عانب رواز بموت كول كرأن د نوں المبرتمزہ كالشكروہ بس رُكا بهوا نھا۔ امبرحرہ کو ماسوسوں نے نخبر دی کہ شلطان سعد اور فرخاری حاضر ہوتے ہیں ۔ وُہ بہت نُوش مِوسے ابیعے کئی سرواروں کو سعد کے استقبال کے الیے روانہ کیا اور وہ بڑی محصوم وطام سے سعد کو بارگاہ میں لائے ۔ سعد نے نیاد کے بائے تخت کو بوسہ دیا ،

### 106

المبرحمزه کی خدمت پس تسلیم بجا لائے اور اپنی گرسی بر جا بنبھے - بہر فرخاری نے بھی ادب سے سب کو اسلام ركبا اور حسب مرتب ابني حكم جا بينيا - امير حمره نے شعدسے حال یوجیا - سعد سے ہمپیکلان ، سکندرعاد اور خگرا وتدر تمرات کا نسب حال بهان کها - بیبر بنایا که ایک کم بین نوجوان بهاری مدد کو آیا اور بیلاً دول کو مار کر ہمیں سولی سے بجایا - امیر حمزہ نے کہا أكسے ايسے ساتھ كيوں نہ لائے ۔ سَعد نے عرض كيا کہ کا امیر، میں نے ہر بیند اس توجوان سے درخواست کی مگر وہ کسی صورت سے نہ آیا اور ابنا نام مجی نہ بتایا - البته راننا کها که اگر زندگی رہی تو بہت جلد امبر کی خدمست بیں ماضر ہو جادک گا۔ راتنی باتیں کرکے سعد نے کہا ۔" یا امیر، بیس روز میں شہر تمرات میں تعبیر تھا۔ اسی روز معکوم ہؤا کر نوشیرواں کا خط ہمکلان کے پاس آیا ہے اور اس نے مدو مانگی ہے ۔ ہمیکلان نے سکندر عاوکو تھکم ہویا سے کے بایج لاکھ سیاہی ہے جائ اور نشنشاہ نوٹنیروان امير حمزه يرش كرمكولية اور كين لگ " الله مالك

ہے۔ اگریم سیائی اور حق کے راستے پر ہیں تو نتے بماری بو کی " بچر انمفوں نے عمروعتبار کی طرف دیجھا ۔ کوہ کسی گہری سوی میں ڈوبا بھوا نھا۔ امبر حمزہ نے کہا 'زلے خواجہ کس ولکر میں ہو ؟ بہت دیر سے بچیب بیاب منتظ تب عُمْرونے انگرائی لی اور کھنے لگا۔"جب سے مِن في شُداوند تمارت كا ذكر منا سع ، طبيب بين ہے ۔ سعد نیے بتایا ہے کہ باغ تمارت بیں ہاروں ثبت سوتے اور جاندی کے دھرسے پیں - جب سے میرے مُنہ بیں یانی تھر آیا ہے ۔کاش ، یہ سب ثبت میرے تبصے میں ہ سکتے ۔

میرسے ہے۔ بن مرائم پر رحم کرے۔ تمکاری زنبیل بر رحم کرے۔ تمکاری زنبیل بب بین بخت فرائے میرے بین ، اِتنے دُوسے زبین پر کسی اور کے باس نہ ہوں گئے ۔ مگر تنگارے کا لیج بین کر سب بنس پڑے اور عمل کے اور کے باس نہ بول کے سات میں کی نہ آئی کے بر نس کر سب بنس پڑے اور عمرو فول سے اُٹھ گیا ۔

# طلسم كرب نوس عاد

شلطان سند اور ہبر فرخاری سے مرخصت ہو کر کرپ غازی ایسے ساہمیوں کو کے کر شہر نمرات کی طرف کیا راست بین کیا دیجمنا سے کہ وہی شفید یوش نفاب وار ایک جگہ اکبلا موتورسے - کریب خازی اور نتاح اُسے دیکھ کر بہت ٹوش ہوئے اور قریب جا کر پُوجھے گلے کہ ایے نفاب دار، تیری تجانیت اور پھٹت پر افرین ہے۔ اگر تو مدد کے ملیے نہ کا تو اب مگ ہم خاک خُون میں پٹریسے لوٹ رسیے ہونے - اپنا نام بتا؟ تنب نقاب بوش نے اپنے چہرے سے نقاب انتحایا اور فتاح أسے ویجھتے ہی حیرت سے بیلا اُنھا:"اے گُل بیرو ، بر نم ہو .... ؟" گُل بیرو نے مشرما کر سر تحجکا ،لیا - یہ دراصل ہیکان کی بیٹی تھی اور اُسے کہی ذریعے سے شہر تمرات میں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

## 109

نتاح کے آنے کا بنا جل گیا تھا اور جب اُس نے تنا کہ کرب غازی اور فتاح تیدلیں کو رہا کرانے گئے ہیں تو ہے تاب ہو کر ایسے انٹکر کے ساتھ میدان ہیں آگئی ۔ كريب نازي نے اُسے دين إبايهي بين داخل كيا اور شہر اندروس بیں بہنچ کر فتاح سے اس کی شادی کرا دی کہ مخروف شاہ اور عادیہ بالو نے کریب عادی کے كارنامے سُنے تو نُوشی سے بچولے نہ سمائے اور بیشن منانے کا محکم دیا۔ نتاح نے مجی شہر اندروس میں سکونت انفتنیار کی اور آسائن و آرام سے رہیے کیا۔ بہنت دِن اسی طرح گزر گئے ۔ ایک دِن کرب عارى است ما مُول عم اور سام كے ساتھ صحابي الكار كيلين كيا - ويال كالے يتقركا فلع نظر أبا - كيس بير نظر ڈاکنے سے دِل خوت کھانا تھا ۔ کریب عادی نے یام سے بُوچیا۔" مامگوں جان مید قلعہ کیس نے بنوایا ہے اور اس کے اندر کون رہنا ہے "؟

ہے اور اِس کے اندر کون رہنا ہے ہے؟ اہم نے بواب رہا ۔" اِس کے بارے میں کھے ن بوجھو ۔ بہ طلبہ کرب نوس عاد ہے ۔ اِس میں جو داخل مجوا ۔ بلے کر مہیں "با ۔ ہم نے اجعے مرزرگوں سے شناہے کہ اس قلعے کے اندر ایک سو تیس جمرج ہیں۔
ہر بررج کی اُونجائی بین سو ساٹھ گز ہے ۔ تمام برجوں
بر ایک ایک ویو مُن سے نفیری لگائے کھڑا ہے ۔
بر ایک ایک فیض اِس طیسم ہیں وافل ہونا ہے ، ایک فیبر وحار اُن ہوا آنا ہے اور اُس آدمی کو مُمۃ ہیں دباکر سیر وحار اُن ہو اُن ہو کرتفری کے مہت ہو کرتفری کے جاتا ہے ۔ اس موقع بر یہ تمام دبو زندہ ہو کرتفری بیان ہیں ۔ اس آواز سے کوہ و بیابان بر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اس آواز سے کوہ و بیابان بر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اس آواز سے کوہ و بیابان بر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اس آواز سے کوہ و بیابان بر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اُس آواز سے کوہ و بیابان بر الرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اُس آواز سے کوہ و بیابان بر الرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اُس آواز سے کوہ و بیابان بر ا

یہ زفعتہ سُن کر کرب نے کہا " شجیے فسم ہے اُس ذات کی رئیس نے بربدا کہا ۔ اِس طلسم کو تولیہ بغیر بہاں سے نہ جاڈں گا ''

سام اور ہام کینے لگے ۔" اے لڑکے ' کڑھ سودائی ہوائی اس کرڈو ہوتا ہے جو البین باتیں کرتا ہے ؟ کئی شورہ اس کرڈو بیں تعلیم کے اندر گئے اور اوٹ کر نہ آئے ۔ "ڈ کیا بیس تعلیم کارٹ کے اندر گئے اور اوٹ کر نہ آئے ۔ "ڈ کیا زنبر مارسے گا ۔ بس پجبکا ہو جا اور ہمارسے ساتھ شہر والیں بجل ۔

کرب غازی کا پہرہ طین کے مارے طال ہوگیا۔ گراس نے ہم الا سام سے جرت اننا کہا '' آپ میرے بُرندگ ہیں ، بہی کلیے کسی اور کے ممنز سے نکلے ہوتے

الو گذی سے زبانیں کھینے لیٹا۔ آپ بہتر یہی ہے کہ آیب تشریف سے جالیں - بین آج کی دان اسی صحرا ين آرام كرون گا "-ا م اور سام نے بہتبرا سمجھایا مگر کریب خازی کش سے مس نہ بخوا ۔ احمر انتفوں نے اسے وہیں صحال میں جھوڑا اور نوکو شہر والیں جلے کیے اور فیاح سے ذکر رکیا -ورہ دوڑا دوڑا آیا اور کریب عاری کو سجھانے کی كوشيش كى كراس سے مُودہ خيال سے بار آو، تقفال اُنھاڑ کے لیکن عازی نے کسے قانٹا اور کہنے لگا۔ كريس بو إراده كر بيكا بكول ، فكدا نے جايا تو اسے بورا كرك رئبون كا - تب وتتاح ناجار بؤا اور أس في مجهی دیس صحاب س نجیم لگایا -آرمی رات کے وقت کرب نے نواب میں ویکھا کر ایک میڈھا تایا ہے ۔ اُس کی کمبی سفیبہ ڈاڑھی زمین کو چیو رہی مختی - کرسے نے اُس پیر مرد کو سلام کیا اور ایُرجیا - آب کون ہیں ؟ آس نے بنایا کہ میرا تام کریپ نوس عاوسہے ۔ جس وقنت بیں اس گزنبا میں بعثاً تفا نویس نے سینکٹوں بہلوانوں اور جاڈوگروں محو فتق ركبير - سارے عالم بيس ميرى بهاؤرى كى وُمعوم

مجی ، بڑے بڑے یادنناہ اور راجہ تھے خراج اوا کرتے اور میری نمکامی کا دم مجرنے تھے . فیصتہ محتضر بدکہ میں نے برسوں کی محنت کے بعد یہ طلعم بنایا "ا کرمیرانام ما تى رئے - اب ين إس طلسم كى فتح منتحف بخشا موں بی کرب غازی برشن کر خوش مجوا اور کھنے لگا۔ "کرب تو بنائیے کہ طلسم آخر فیج ہو گا کھیے ؟" "مگر بہ تو بنائیے کہ طلسم آخر فیج ہو گا کھیے ؟" گھوڑے بہر سوار ہو کر وائیں جانب رواز ہو جائیو فلعے کو بائیں باتھ جیوڑ رہ کیو ۔ بیابان بیں ایک جگہ بہابت سر سنر درخت ملے گا جس کی نتائیں زمین کو چھوتی نظر کیس گی - ہر شاخ میں سے خون کے قطرے میک رہے ہوں گے ۔ خنچر سے اس درخت کی جڑکو محدونا ایک یانوت علے گا واس کے اندر شوراخ ہو گا اس بین رصالہ پرو کر بہ باتوت ایسے دائیں بازو بیہ بانده لبنا - ہر افت سے محفوظ رہے گا - بھر اس ورضت سے آگے یا کی سو قدم دُور بیل کر ایک بڑا كالا يتقر ندين يه بيرًا بوگا ، أسے أنهامً - اس كے بنیج ایک گرا اور اندھیل گنواں ہو گا - نو سے خطر إس كنوب بين مح ته حاليو - كبر كر نوف بنه كها نيو - إس

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كنوس بين أتريف كے ليے سيرصال بني بول كى -كنوس كى تهم من مهنج كر كھ روشى نظر ائے كى -ابك بند وروازه عطے كا -أسے كھول لينا -اينے آپ كو اكيب برفسا باغ بين يائے گا - وفال ايك باره درى باقرت اور الماس کی بنی ہو گی - اس کے اندر فولا و کا ایک صندون وصراسے -اس کو ہاتھ سے من حکونا بلکہ اپنا نحنج اٹش کے ڈھکنے پر رکھ دینا۔ اُسی وقت صندوق کھلے گا۔ اُس کے اندر سکیم حالیہوں کا آئید رکھا ہے۔ لیس میہ ائینہ انظا لینا۔ یہ سنجھے ہر مرسطے پر مشورہ دے گا۔ بغیر آئینہ دیجھے کوئی کام نہ کرنا ورته أنت بين يجن كا اور سر كر را نه بو كا " یہ کہم کر کریے نوس عاد غائب ہو گیا - عازی کی المنكه كلي - يدن يسيع بين تزيايا - سانس مجيُولا بنوا نھا ۔ اُسی کھے قتاح کو جگا کر یہ ٹواپ مستایا ۔ اُس نے میارک بار پیش کی -عازی مشورج میکلنے کے فوراً لید کھوڑے ہر بیٹھ مر وائیں جانب جلا ۔ جساکہ کریب نوس نے بنایا تھا وہی حالات وبنی اسے - کنوں بیں اند کر بارہ دری کے اندر واضل موا - فولاوی صندون میں سے حالینوس

کا گئیت حاصل کیا -اس کے اُوریہ موسفے موسفے حروف

" جو شخص إس تشبيخ كو يائے "نو جند باتوں كا خيال رکھے - اقبل تو یہ کہ اس طلسم کی بربادی کا خیال دِل بیں نہ لائے ۔ کیوں کہ اس کی بریادی کاسان نہیں سے ۔ کونیا کے حیافیس حکیموں کی رائے اور منثورے سے یه عجیب و غریب طلسم نیآر کیا گیا ہے اور دوبارہ اسے بنانا ممكن منبس - دوم اكر إسے فتح كرنے كا يكا إراده کر ہی رلیا جائے تو مھر فٹروری سے کہ اس بارہ دری کے مغرب کی جانب سفر کرے ۔ یکھ فاصلے یہ سیاہ رنگ کی ایک عمارت نظر اسے گی ۔ بے دھڑک اس میں جلا جائے۔ اس کے درمیان بیں ایک حوض بانی سے لبالب مجرا سطے گا۔ اس بیں نوکب نہائے۔ مجر ایک بیانب بیٹے کر انتظار کرسے - مفوری دیر بعد آسکان بہ الك بهُن بالله بينده ممووار بوگا - أسه رفيل مربغ كسية بيس -راس برندے كى مانگوں سے جمع جائے۔ یہ برندہ اُسے کے کر اُڑ جائے گا ۔ مجم حسب فرورت اس سم نبینے سے مشورہ کرے " کریب غازی تو اس طلسم کو فتح کرینے کی رنیت

سے آیا ہی نفا - فرا مغرب کی طرف یمل بڑا ایک کوس ڈور کسی عاریت کے آثار دکھائی دیے ۔ بہاں الیبی وحشت اور ویانی تحتی که رونگئے کھاے ہوتے تھے۔عمارت بناروں برس پُرانی معلوم ہوتی تھی اور أُورِ سے بنتے مک کالے پیقر کی بنی ہوتی تھی ۔ اس کا دروازه مجمی نهایت عالی شان تقا - کرمب غازی فعل كا تام لے كر اندر كيا۔ وض بين نهايا - بيم ياہر المر ببیٹا ۔ جند کھے بعد اسمان رہر ابک گونے وار أوان منائي وسي - بگايس أنها كر ديجا - ايك ديو بيسا يرنده بر ميطر ميطرانا بتوا ويان ماته ريا تحا-اس كي ٹانگیں ورزمت کے نہنے کی مانند موٹی موٹی اور مطبوّط بخیب - بروں کی بیٹر میطاہس سے آندھی سی آگئی۔ كرب فازى ليك كر كيّا أور يرتدب كى ابك مانگ سے جمٹ گیا ۔ کوہ اسے لیے کر اُڑا اور اِتنی اُونجائی بر سہنا کہ جب عاری نے بنیج جمائکا تو زمین ایک گیندگی مانند نظر آنے لگی - بہت دیریک پر میدہ أسان كى توسعتول مين أران را - سيم المستر المهند المهند الم أتنيف لگا - بے جارہ كرب غازى أفكوس بند كيے فيدًا كو ياد كر ديج نخا ـ

## WWW.PAKSOCIETY.COM

بکایک رفیل مرع نے ایک جھٹکا مارا اور کرب عادی کھی بوٹی بنگ کی طرح ہوا میں اُڑتا اور قلاباریاں كهامًا ينبي أيا اور ايك درخت كي شافون بين أبحه کیا ۔ جب حواس کھنگ ہوئے تو ہیب سے جالیہوس كا أنيبت إكال كر ديكها - اس ير ربكها تفا: ا اس طلسم کو فتح کرتے والے تشخف پر المازم ہے کہ تفوری وہر انک آرام کرسے راس کے بعد ایک دیو اسی درخیت کے پنیجے سے شکلے گا اور نٹائی کے بلیے للكارے كا مكر تو اس كى طرف ہر كر توتي نه ديجيو، اور اس کی بات کا ہواپ ویسے سے پرہیز لیجیو۔ وُہ وہ ناراض ہو کر درخت ہر چڑھے گا۔ اُس وقت تُو موقع يا كر جيلائك لگائيو اور اُس ديو كي گردن ير سوار ہو جائيو - اگر اس کي ہيست رتبرے بل پر طاری بوئی تو سمجھ لے کہ وہ دیو تھے چے ک جائے گا اور ہر گز زندہ نہ چھوڑے گا " کریب تازی نے چند کھے درخت پر آرام رکیا۔ اِسْتُ مِیں زمین ایک شور سے پہلی اور مشرح رنگ کا ایک توف ناک دلو تمودار بروا -اس کی آمکھیں انگاروں کی طرح دیک رہی ہفیں اور کمیے کھیے سفید دانت

مُنه سے باہر تکلے ہوئے شخے - ہاتھ ہیں جبکتی ہوئی "للوار تھی ۔ کرب نے دیو کو دیجھ کر نوف سے انھیں بند كر ليس - يكايك دلونے كرج وار آواز ميں كها: " اے آدم زاد ، بینیے اُن اور مجھ سے مُقابِد کر۔ ورینہ ورضت کر بیٹھ کر تبرے جبم کا ایک ایک بیھتہ تلوارسے کا ملے ڈائوں گا سے کرب غازی نے کوئی جواب نہ رویا ۔ ویوٹے کئی بار اسے تمقایلے کے رہیے ہلکارا مگریے شود - آخر دہو ورجست بہ چڑھنے لگا -کریپ نادی نے موقع یا کرچیانگ لگائی اور اس کی گرون ہر سوار ہو گیا ۔ وہے ہوا کی رفتارسے اُڑا اور کرب کو ایک دریا کے کناسے أنار كر غائب ہو گيا - اس دريا بيں سے طرح طرح کی خوف ناک اوازیں بہدا ہو رہی بخیس - ولیر ہونے کے باوئود کری نازی کا بل مقر گیا ۔ دریا کے دونوں کناروں پر نہایت گھنا جنگل نھا ۔ پہایک ایک ہولناک شور کے ساتھ جنگل میں سے سینکراوں شبر و پیستے ، بھیریے ، ربیجے ، بن مانس اور گینڈے رور نے ہوئے استے - غازی بدھاس ہو گیا لیکن اتفاقا أسيعة ير نظر يشكى - اس ير الكها تها :

118

"اے کرب، ان ورندوں سے ڈرنے کی فرورت تنیں - اِن بیں کا لیے دنگ کا ایک شیر ہے ۔ جس قه تیرے نزدیک آئے تو اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جا ہے غادى نے كالے سيركو ويجھ أليا - وُه تام ويدها میں سب سے بڑا اور اُوسیٰ عُفا ۔ بھر منی وُہ دوڑیا عُوا فریب آیا ، غازی اُچیل کمه اس کی گبنت برسوا مُوا اور دونوں کان پکڑ رہیے - شیر بہلے تو ا مجھلا گودا اور نازی کو بگرانے کی کوسٹیش کی مگر نائ اس کے بدن سے اِس برسی طرح جبٹا ہوا سفا کی شیر ہی کے بہم کا کوئی جفتہ ہے ۔ اجانک ننبر در بیں کور گیا - تنب کرب فازی کی ایکھول تلے الم جهایا اور بھے ہوش نہ رہے ۔ جب مانکھیں کھکس او ابینے آب کو ایک عالی شان مکان بیں پایا۔ قریبے ہی کالا شیر مرا پڑا نھا ۔ غازی نے اُسے غور سے دیکھا تو حیران ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ معنوعی شیر ہے۔ کھال کے اندر گھاس مجھوس محار منھا۔ دل میں سوچیا لگایا اللی یہ کیا تماننا ہے۔ اس مکان میں شوب گھوما مجرا مگر کسی کو نہ یایا - اتنا بٹرا مکان خالی

## 119

برا نفا - البته ما بجا شیروں اور جبینوں کے مجتبے وہاں رکھے تھے اور اُن کے جبروں میں اِنسانی ہاتھ یاؤں دیے بھوتے ستھے ۔ کمب غازی ان سب کو جبرت کی نظروں سے دیجھتا بھالتا چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں آسمان کی جانب سے ایک دیونے آواز دسی: " او آدم ناو ، کرھر جانا ہے ؟ دیکھ ، ابھی سجھے ہڑے كرتا بكون مي یہ کہہ کر دیو پنیجے اُنڈا -اس کی انکھوں سے نشکلے بكل رب يخف اور لانفريس كلهارًا مخا - كرب نيه مجي جلدی سے اپنی "ملوار کھینیجی اور نطینے کے سلیب ممستعد بُوا۔ یہ دیجھ کر دیونے مُنہ کھول کر ایسا فہفہ نگایا کہ مکان خشک پینے کی طرح کا نبیٹ لگا ۔ کریب غازی نے بڑھ کر تلوار ماری - اِنتے ہیں وُہ وہو وُھوال بن كرتمام مكان بين تيميل كيا اور اليها اندهبر حيايا کہ قریب کی جیز مجی نظریہ آئی تھی۔ بے جارہ کریب غازی پرلیٹان مجوا اور گھٹنوں میں سر دے کر بني را -بهُنت دبر بعد تاریجی قور بھوئی ۔ کیا دیجھنا ہے

بهُمنت دبر بصد تاریجی مُودر بهُوئی - بکیا دیجھنا ہے کہ نہ وہ مکان سے نہ مُھوال ، ایک کن و دق صحرا

ہے جس میں وگور وگور تک رمیت کے بٹیلے اور پہاڑ ر بھرے بڑوئے ہیں - کچھ دور ایک مکان نظر آیا - اُس کے قریب ہی ہزاروں آدمی چلتے پھرتے اور کام کاج بیں مصروف دکھائی دیاہے۔ کرب غاری خوشی نُوشَی اس طرف بیلا - ایک شخص کے پاس ما کر سلام رکیا ۔ مگر اُس نے کچھ جواب نہ دیا ۔ وُدسرے سے بات كرنا جابى مگر أس نے مجى توقير نه دى - غرض کریب نے نیصے بھی مخاطب کیا ، وہی انجان بن گیا۔ آ فر کرے نے بیج کر کہا: " معلُوم مِوتا ہے تئم سب بہرے مو - میری آواز سنين مسنيخ " اِس پر سب ہنین اور قیقے لگانے لگے۔ پیم ک مُن جِرانے نگا اور کوئی گالیاں دیتا تھا۔ یہ حرکتیں و یجے کر کرب کو طبیش آیا ۔ "نکوار زکال کر اُتھیں ماریے کے لیے جسٹا مگر یک گفت وہ سب کے سب غائب ہو گئے اور کرب اِس صحابی اکیلا رہ گیا۔ المعين بين ديجا بكما تها: " اے کرب ان شعیدوں سے بدیواس نہ ہو۔ کا كى سيره بين بيلا ما "

WWW.PAKSOCIETY.COM

وُه آگے پڑھا - ایک کنوال بلا - کمند کے ذریعے اُس کے اندر اُڑ گیا کیا دیکھنا ہے کہ کنویں کی تہہ ين ايك بجراع روش سے اس كى روشى بين ايك دروازه نظر آیا - کسے کھولا تو ایک میدان میں واض بنوا - والال دو گائيس اليس مين الم رسي مخين - دونون کے سبنگ ایک ووسرے میں گھتے ہوئے تھے۔ کرب نے اسمینے سے مشورہ رابیا - راکھا منظ -" ابنی قریت بارکو سے کام کے اور دونوں کو الگ الگ کر كريب غازى أسبنين جرايها كر كايول كي طرف براها اور اُن کو الگ الگ کیا - اب جو غور سے دیکھا "تو یہ گائیں بھی گھاس میموس کی بنی مُدنی ہیں - ول میں كين لگا يه طليم بن حكيموں نے بنايا ہے وہ بھى عجب مسخرے تنفی - ظالموں نے جو چیز بنائی الیسی ہی بنا في \_ أكب برها أو ديمها دو ميندس الشف بين تھیں مجی ہے ٹینے کی ہدایت پر الگ الگ کیا ۔اب جو دیکھا تو یہ مینڈسے بھی موم اور اُون کے سے الوسے سے وال سے آگے میلا - ایک باع میں سے گزر مُوا ۔ بھابک سیامیوں کا ایک عول نمودار بُوا إن كے باتفول میں سنگی تلوارس تخیب ۔ ایسا

معنُّوم بهونًا متما كه وُه كرب برحمله كرتے آ رہے ہير أس في أنبينه مين ويجوا - الكوا منا: یہ سب کے سب موم کے بنے ہوئے ہیں جلدا سے یہ آئین زمین پر مھنگ دے اور نماننا دیکھ كريب نے ابيا ہى ركيا - آئينہ بيڪنے ہى الك كا ايك شعل معظما اور إن سابيون كي طرف يرشط - أنَّا فانَّا برسب ليمن كي كي اور قوه منظر غائب ہو گیا - کرب نے ویکھا کہ مھر وہی صحاب - چنہ قدم پر دو دروازے برابر دیکھائی دیے۔ آبک پڑ اور او وسرا كفلا منها - المنيخ كي بالسيت يا كر كرب غان نے بند وروازہ کھول اور کھلے وروازے کو بند کر رديا - اس بيس دو فالين ركھ شخص ايك تهر كيا اله دوسرا بجیا تفا مرب نے آئینے میں وسکھ کرتھرکے بہُوئے کالین کو بجھایا اور ہو بچھا ہُوا منفا ، اُسے تہہ کر دیا ۔ بھر آگے بڑھا ۔ ایک یاغ کے اندر آ د مجعا کہ ایک حوص خالی بھلے ہے۔ قریب ہی گنوالہ بعے جس میں سے آبک دلو یانی کھینے ترکر ہوض ہیں مجر ریا ہے۔ ایک طرف کوئی میڑھیا ہرخا کات ہے سے ۔ اس کے سامنے ایک مقطالی کتاب کا ممطال

کر رہا ہے۔

دیو نے کرب غازی کو دیکھ کر کہا ۔" اے بوان ،

جلد آ اور مجھے اِس عذاب سے بخات دلا ہے

سرجھ پر کیا عذاب ہے اور مجھے کیوں کر اِس سے بخات دلاؤں ۔" کرب نے بڑوچھا ، تنب دیو نے جھلا کات دلاؤں ۔" کرب نے بڑوچھا ، تنب دیو نے جھلا کر کہا ۔" اے اُدم زاد ، یہ بین نہیں جانتا ۔ مگر شجھے میری مدد کرنی بڑرے گی ہے

کے ممند یو اس دیو کے فریب بین نہ ایکو - ورنہ جان سے ہاتھ وصو بیٹھے کا ۔ فوراً تیر کمان بیں بوڈ کر اُس کے ممند یہ ماد ہے

کرب نمازی نے اس پر عمل کیا ۔ نیر دیو کا 'نالو تور کر گئی ہیں سے گزر گیا ۔ ایک دُھوال سا پریا نوا ۔ بجب یہ دُھوال وُدر ہُوا آنو دیجھا کہ وُہ میڈھا ہوئے اگز کا ہوئے کا میٹھا کہ مُرہ میٹھا کہ مُرہ بیٹھا کہ اور مُراھیا اُسی طرح چھاکات بیٹھا کہ ایس طرح چھاکات بیٹھا کہ ایس جے ۔ انتہا نے بلایت دی کہ مُراھیا کا چرھا اور بہر مرد کی کہ اب اُٹھا کر حوص میں پھینک دے ۔ بہر مرد کی کہ اب اُٹھا کر حوص میں پھینک دے ۔ بہر مرد کی کہ اب ایک وحاکا بھوا ۔ زیمن کا نیمن گؤمنی کرب نے ایسا کہا ایک وحاکا بھوا ۔ زیمن کا نیمن گئی اور ممرخ ماندھی مانی ۔ باغ کے درخت اور لودے گئی اور ممرخ ماندھی مانی ۔ باغ کے درخت اور لودے

اُکھڑ اُکھڑ کہ فضا میں رُوئی کے گالوں کی طرح اُڈنے کوب کوب کوب کوب کوب فائی ایک میں میں میں میں ایک کا ایک کوب کوب فائی ایک ایک کیا ہوں کے ساتھ لوپ فائی درجھا ہوں کے ساتھ لوپ کی زہنے لئک رہی منفی ۔ کرب نے آئیسے کو دیجھا۔ کی زہنے رائک رہی منفی ۔ کرب نے آئیسے کو دیجھا۔ کی زہنے رائل منفا :

" زسنجير بڪڻ کر اِس سينار پر چڙھ سا " کرب تفازی مبنار میر جرفط اور جب گذید بس وافل مُوا أو ويجها كر ايب دروازه سب - إسے كھولا تو یہے اُڑنے کے لیے سیرھیاں بی ہوئی مقیں -خدا کا نام ہے کر اُڑا ۔ رمینار کی نہم میں ایک تخت پڑا پایا سیس پر ایک شهزادی ترنجیروں بیں جکڑی بنوتی بیشی تنفی و قریب بن ایک بهیت ناک شکل کا دیو بڑا خرّائے لے رہا نھا ۔ کریب عادی نے شنزادی سے پُوجیا تو کون ہے اور اس داو نے کھے كس يليد تيد كيا ؟ وُه روست بُوست بولي " است جوان ، بہ کہانی بڑی لمبی ہے ۔ تو فورا والیس مبلا سا ورنہ یہ دیو ماگ اُنٹھا تو نیرا نکون پی جائے گا۔ ہ من جانے کھتنے آدمیوں کو اب مک بلاک کرکے ہے كر مجيكا ب - ان سب كي بدّيان اور كھويٹريان اُس

كونے بيں جمع بيں - كرب نے بلٹ كر ديجوا - واقعی مینار کے ایک گوشے میں انسانی بڑیوں اور کھویٹریوں كا ايك أنسار لكا تخا -کرب نازی نے ننہزادی کو نستی دی اور انکوار کی نوک دلیے کے میں چھوٹی ۔ وُہ لغرہ مار کر أنها إور أوم زاد كو قريب يا كر دانت بكال رويب گویا نوش ہو رہا ہے - بھر کرب کو بحرانے کے ئلیے جھیٹا ۔ مگر اس نے "موار کا ابسا کا تھ مارا کہ ونو کے گرون کٹ کر ڈور جا گری - وبو کے مرتبے ہی وُہ بینار وُحوال بن کر عائب ہو گیا اور وُہ شہزادی بھی دکھائی نہ دی کہ کہاں سے ۔ نب کرب نے آیے آپ کو ایک کمے جوڑے تلعے میں پایا جس میں لعل ، یا قومت ، الماس اور زمر کے حالیس م کان سے بوئے شخے ۔ ان سب مکانوں بیں بے اندازہ دولت مجری ہُوئی محمی ۔ کریب غاری نے أينين ين ديكها لكها نفأ: "اے کرب ، تو نے اِس طلسم کو نتح کر الیا ہے ، اب بہ سب مال "نبرا ہے ۔ انبرے ساتھی طلبہ کے اسر کھرے را تنظار کر رہے ہیں "

انتے بین فتاح ، ہم اور سام اپنے کشکروں کو کے کر وہاں آئے ۔ کرب نازی کو شمیارک باد دی کیے کر وہاں آئے ۔ کرب نازی کو شمیارک باد دی کیے پیر یہ سب مال اُونٹوں ,بر لادا اور شہر اندروس میں آن کر معروف نناہ کو دبا ۔ وہ ہے حد نُوش مُوا کہ میرے نواسے نے اِتنا بڑا طلسم فتح کر ہیا ۔ اِس نُوشتی بین کئی دِن "کک عربوں اور مسکینوں کو کھانے کھلائے گئے اور نیرات بانٹی گئی ۔

اُدھر فلعہ مگب پر ظامر نناہ کی فوجوں کا دباؤ۔ روز بروز بڑھنا جانا تھا ۔ اُنٹر لندھورنے اُن کر أسي فنكست فاش دى - علم شاه كا زخم مجرمجكا مفا لیکن اُسے یہ معلوم کر کے کسخت صدمہ ہُوا کہ سُلطان سعد اور بیر فرخاری سکلان کی قبیر بین آ گئے ہیں ۔ اس نے کئی مرتبہ اِلادہ کیا کہ سعد کو جا رع کرایا جائے لیکن لندھؤرنے جانے نہ دیا ادر کہا کہ میکلان کی کیا ممال ہے جو سعد کو کوئی تکلیف وے ۔ وُہ عنفریب رہا ہو کر آجائے گا اور الیاہی المُوا - جِند ردن كبيد امير حمزه كي طرف سے قاصد أيا اور اُس کے بر نوش نجری سنائی کہ سعد اور ببر

فرخاری آزاد ہو کر والیں آ گئے ہیں - یہ شن کسہ عُلُم نشاہ اور لندھور نے مشکر کا کلمہ بڑھا -أدهر بمبكلان كے ياس نوشيروال كا خط مدر كے اليد بہنچ ميكا تفا - اس نے است بھائی سكندر كو تمکم دیا کہ فوراً نوشیرواں کی مدد کو پہنچے -سکندر ایک لشكر جرار ساتھ لے كر جلا - راست ميں تأم سلطننوں اور حکومتوں کو بھی مجبور کیا کہ وُہ اپنی اپنی فوجیں سکندر کے میرُو کر دیں تاکہ کشکر کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ اسی مقصد کے بلیے اندروس کے حاکم معروف شاہ کے باس بھی سکندر کا خط کیا۔ جس میں مکھا تھا کہ امیر حمزہ اور اُن کے ساتھیوں نے تنهنشاه نوشیروال کو مهمت برلشان مکیا ہے ، اب آن کی حرکتیں تعدیسے رفیق جا رہی ہیں - نوشپروال نے بمیکان سے مدو طلب کی ہے اور بمیکلان نے مجھے سیہ سالار بنا کر روارہ کیا ہے - لہٰذا مجھے برمجی لازم ہے کہ اپنے لشکر سمیت مبرے ساتھ نتابل ہو۔ سکندر کا یہ خط کمیل نام کا ایک زبردست پہلوان لے كر أيا تفا - أوہ مفروف شاہ كے دربار ميں أيا اور وُعَا سَلَامَ مُكِبِهِ لِعِبْرِيهِ خَطَ مَعْرُوفْتُ شَاهِ كُو دِبا - فُرَه

## WWW.PAKSOCIETY.COM

### 128

برخصنه بين منتغول بُوا اور إدهر كميل تبيلوان كرب غازى کی کوسی بر ما سیھا - کرب فنکار کھیلنے جنگل میں گیا بُوا تھا۔ اِس دوران بیں وُہ مجی والیس آگیا۔ کیا و کھینا ہے کہ میری کرسی یہ ایک اور شخص بیٹھا ہے اور معرُوف شاہ نہایت برلینانی کے عالم میں کوئی خط راره راع ہے۔ كريب غازى نيد كميل بهلوان سي كها ر" اس تنخص نُو کون ہے کہ بہاؤروں کی جگہ پر بُول ہے خوف " ? \_ low. اس نے کرب غازی کو حقارت سے گھورا ۔ بھر ہمنس کر لولا ہا اے الوکے ، انہی تبرے ووور کے وات تھی نہیں ٹوکٹے ۔ کیا تھے موت کا طہانہیں ؟ خبردار أكر انده اليبا كلم ثمن سے زكالا تو زيان كاھ موالول كا تب كرب كاجهره تعقير سے لال موكيا اور كينے لگا يعراب برنجنت اكر أو اس وقت باوشاه كے درمار من روما فرحیتی كا ورور باورولا وسا اب نیاده بدزبانی ز کراور نیب جاب میری کسی برسے آتھ حا ورند فانحفر يكو كر أنظا وول كا -" یہ مستنے ہی کمپل پہلوان طائخہ مارنے کے سکے ا کے برصا - مگر کرب نازی نے پہلے ہی اُجیل کر

ابیا طائخیہ کمیل کے گال پر مارا کہ پانچوں انگلبوں کا رِنْشَان الْمَجْرِ آبا اور طِمَا يَجْے كى آواز سارے وربار نے مخوصی شنی ۔ اب تو کمیل میلوان کے طبیش کی انتہا نہ رہی - نیخ بکال کر کرب غازی پر حملہ رکیا ۔ اُس نے وار بجایا ً اور مُ انجیل کر البی دولتی ماری کر کمیل يتمننال كھانا بُوا دُور ما رگرا - كرب غازى جيسے كى طرح لیکا اور کمیل کے سیسے پر بیٹے کر اس کی كردن دونون المحقول بين ديا كرياتنا زور تكايا كه اس کا وم زکل گیا ۔ انام دربار بین ساتا جها گیا - لوگ خوف سے کانیٹ سکے ۔ کمیل میلوان کے ساتھ بیند سیابی مجی اکٹے تھے وہ مھی دریار میں ایک طرف کھڑے یہ تمانتا دیکھ رہے تھے۔ جب کمیل میہلوان مرتجیکا تو وہ ساہی تحوف ندوہ ہو کر بھاگے اور سکندر کو نیبر کی ۔اور کہا کہ یہ وہی گرب غازی ہے ہیں نے فتاح کو زیر کیا اور بھر ہیکلان کی بیٹی گل جہرہ کی نشادی اس کے ساتھ کر دی - اسی نے کرب نوس عاد کا طلسم فتح کیا اور نمام مال دولت سمیٹ کر لے گیا مسلسم سکندر ہیکلان نے یہ بانیں شنیں تو اُس کے تلووں

130

میں اگ گلی اور کھورٹری بنگ مبیٹی - نصرہ مار کر اُ كُورًا بُوا اور كين لگا، إس جيوكرے كى يہ مجال ہمارے تامیر کو ہلاک کرے ۔ بین ابھی اندروس كر معرُوت شاه كو تهس نهس كرنا بيون - شهر ا إبين سي إبيت بحايًا بنون - كسى كورزيم م جيراً ہے کہ کر فوج کو گؤج کا تھکم دیا ۔ اُدھر معرور نشاه کو میاشوسوں نے اِطّلاع دی کم سکندر غیظ وعَفِه کی تصویر بنا آنا ہے۔ محروف شاہ نے فورا کریا قا كو البين بإس مبلايا اور كها: " بیٹا ، اِس وفن مصلحت کا تفاضا بر ہے کہ شكار كے بہانے شہر سے أكل كر جنكل بين جلے جاؤ. سكند ببيكان بهت كلبش بب سه - إس وفت أثر سے مُقابلہ کرنے ہیں ہمارا تفقیان ہے " کریب غازی بینس کر کھنے لگا۔ نانا جان ، آپ نواه مخواه کرنے ہیں - ایک سکندر کیا مزار سکندر ہول تب بھی بیں اُن کے سامنے ڈٹ ماڈن کا اور کھی ممنه نه مورون گا ک معروف نے بہت منت ساجت کی نو کریا نا

مجنور موا اور نیکار کھیلنے جنگل بیں جلا گیا - اس کے بانے کے بعد معروف شاہ ایسے کشکر کو لیے کر نکلا اور سکندر بسکلان کا راستقیال کیا -اُس نے معروف شاہ کو دیجھتے ہی للکار کر کہا: " او مدمخت ، تو نے تہارے "فاصد کو کیوں "فتل ہونے دیا ۔اکسے بجانے کی کوٹیش کیوں نہ کی " معرُوت شاہ نے کا نھے باندھ کر عرض کی ۔" جناب والا ، بین آب کا عُلام موں - بے شک یہ حجمع ایسا ہے کہ میری گرون اول وی جائے لیکن یہ واقعہ کا ایکی پیش کیا اور میں زبان بھی نہ بلا سکا ہے يه من كر سكندر كا غُمت يكي وصيا برا - كين لگا ۔" احجہا ، ہم سخصے معان کرنے ہیں مگر اُس جھوکرے کنت کے پرکانے کرپ نازی کو فوراً ہمارے سامنے الماضر كرور بين أسے ايسے الاتھ سے قتل كروں گا-اں کے بید وہ نمام مال وولت میرے توالے کر جو اُرہ طلبھم کرب نوس عاد سے لُوٹ کر لایا ہے - ہیں نے سُنا کیے کہ میری مجتبی شہزادی کل جہرہ مجی اسی البرين موتورس - فوراً اسے بھی طامِر تفرمنت

معروب ثناہ نے گرون حجکا کر ہواب ویا " جناب والا الرب غازی میرا نواسا ضرور سے مگر اُس کی حرکینوں سے میں نحور تھی برلینان ہوں - ہریشارسمجانا مجوں مگر کوئی نصیحت اس کی کھوٹیری بیں تہیں ساتی -فقتہ یہ ہے کہ جس روز اُس نے آب کے تاصد کمبیل بہلوان کو تنل کیا ، اُسی روز آب کے نوبٹ سے ایتا تمام مال اساب ' فتآح اور شهزادی گل چهره کو لے کر آبینے باب کے پاس بالا گیا - آب تومعلُم ہو گا کہ اُس کے باب کا نام عادی بہلوان ہے۔ اور عادی امیر حمزہ کا وُورھ شنرگیب بھائی اور اس کے لشکر کا سیہ سالار ہے " " خیر، میرے ہاتھ سے بیج کر کہاں جائے گا ؟ سكتدر نے كہا ۔ میں امير حمزہ كے لشكر میں جاكر آکسے موت کے گھارہے اگاروں گا ۔ اب تو تیجار ہو مها اور میرے سانھ پیل ۔ معرُوب شاہ میں ایکار کی تجرایت نہ مختی - کان وہا کر جینے جایہ سکندر کے ساتھ نتایل ہو گیا لیکن موقع یا کر ایک اومی کے ذریعے کری خاری کے پاس خط بھیج رہا کہ بیں سکندرکے ساتھ جانا ہور

تو اپنی جفاظت کرنا رہیں ۔ جب یہ تخریب کرب فائی کے پاس بہنی تو وہ نہایت پریشان مُوا ۔ اندروس بیں والیس ہم کر نئی فوج بھرتی کی اور تبیس ہرار سوار اپنے ساتھ ہے کر تیز دفناری سے امیر حمزہ کے فشکر کی جانب دوانہ مُوا ۔ چلنے وقت وزیروں سے کہ گیا کہ میرے جانبے کے دو دن بعد طلیم کرب نوس کا تمام مال اُونٹول پر لدوا کر امیر حمزہ کے باس بھجوا دیا جائے ۔ پاس بھجوا دیا جائے ۔ پاس بھجوا دیا جائے ۔ اگریم کرب اندروس شہرسے اگریم کرب نازی کئی دوز بعد اندروس شہرسے اگریم کرب نازی کئی دوز بعد اندروس شہرسے روانہ بھوا نئا مگر اِنٹی تیز رفتاری سے گیا کہ سکندر

اکرے کرب خاری کئی روز کبد اندروس شہر سے رواز بڑوا کھا گھر اتنی نیز رفتاری سے گیا کہ سکندر کے لشکر کو جا لیا ۔ اوھی رات کے بعد اجابک اُس کی فوج پر شب نگون مارا اور بکو پیطنے سے پہلے پہلے بیس پہلیس پہلیس میں ہزار رہا ہمیوں کو موت کے گھاٹ اُنار کر حنگل میں جا بھیا ۔ جاشوسوں نے سکندر کو بنایا کہ یہ بیندان نے اُنئی کر سکندر کھنے لگا کہ یہ بیندان نے اُنئی کی اِجازت سے مارا ہے ۔ یہ سُن کر سکندر کھنے لگا کی اِجازت سے مارا ہے ۔ یہ سُن کر سکندر کھنے لگا کہ جمزہ بہت بہاؤر ہے گئا تو کہ میں نیا چلا کر یہ غلط تھا اگر وہ دلیر ہوتا تو گھر اب پتا چلا کر یہ غلط تھا اگر وہ دلیر ہوتا تو گھر اب پتا چلا کر یہ غلط تھا اگر وہ دلیر ہوتا تو گھر اب پتا چلا کر یہ غلط تھا اگر وہ دلیر ہوتا تو گھر اب کے وقت چدوں کی طرح چھیے کر مجھ

## WWW.PAKSOCIETY.COM

پر حملہ نہ کرنا ۔ اُس نے اپنے کشکر کا مُعاببہ کیا دیجھا کہ جھنے ہیں ۔ کہ بعثنے ساہی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئوئے ہیں ۔ کسٹ بیس یا زخمی ہوئوئے ہیں ۔ کسٹ سیب اپنے ہی ہیں ۔ وستمن کا ایک سیاہی بھی اِن میں شاہل مہیں ۔

انگلے دوز مجر کرب خازی اپنے نشکر کولے کر ہ اور شب نون مارا - سکندر بہلان کے سات ہزار آدمی مارسے کھٹے اور کریب غازی کے آدمیوں بیس سے کیسی ایک کی تکسیر مجی نه میگوٹی ۔ بہ ماہرا وبکھ کرسکندر نے گلبم گوئٹ عبّار کو میلایا اور تھکم دیا کہ کوشمن کی خبر لائو۔ گلبم گوئٹ عبّار نہایت مہتنار اور بیالاک آدمی تفا - فوراً روائد بُوا - إِنْهَا قُا اللهِ روز كريب غازي ايك ورخت کے ساتے ہیں پڑا سو رہ نھا اور اُس کے ہماہی ایسے ہنفیار صاف کر رہے تھے اور کھے وصوب بين يعظم سنة رب سف . كليم كوش يه نسب حالات دیجھ گیا اور سکندر کو خبر دی کر قلال مُقام ہر دُنٹن کا نشکر کھرا ہوًا ہے اور اِس وفت سب عافل بڑے ہیں - سکندرنے اینے سرواروں اور بہلوانوں سے مشورہ کیا - انفول نے کہا کہ اس جنگل میں آگ لگا دی جائے اور ہماری فوج جنگل کا محاصر

كرك " كو وُسْمَن الر الك سے نے كر بكل الك تو ہماری تلوارہ بی اس کا تون جاسے کو نتیار موں ۔ سكندر كو يه تدبير بهند آئى -اس نے اپنے آدميوں كو تمكم ديا كه جنگل ميں اگ لگا دى جائے - اگ کے شعلے میلند ہوئے تو فتاح نے فازی کو جگایا ۔ وُه فوراً بنظیار بدن بر سی کر گھوڑے بر سوار بھا اور مشکر کو مخکم وہا کہ الگ کی پروا نہ کرو اور خکیا کو یاد کرتے ہوئے جنگل سے نکل جلو - اس کے فوجیوں نے ایسا ہی کیا اور حبتی اگ بیں گؤد کر زندہ سلامت نکل گئے ۔ مگر سکندر گھیل ڈالے ہوئے چوکٹا نھا۔ اس نے کمیل میلوان کے محافی کفیل کو ائس فوج کا سالار بنایا نفا ہو کریب غازی سسے ممغابلہ كرفي والى تفي -الفاق ایسا مجوا کر سب سے پہلے گفیل کا سامنا كرب غازى ہى سے مُوا . اُس نے گانا فانا كفيل كو فنل کر دیا اور اس کے بہت سے ساہیوں کو بھی نھاک و خون میں تربیایا ۔ کفیل کے مرنے کی خبرسکندر کو مہنمی تو حیرت سے داننوں میں انگلی دبالی اور

معلوم ہونا ہے حمزہ کے ادمی گوشت پوست کے بجائے فولاد کے بسے بھوکتے ہیں - اِن ہر آگ انز کرتی ہے نہ یانی ۔ انفوں نے میرے نہادوں سیاہیول اور بہاوانوں کو موت کے گاٹ اُنار دیا اور اِن کا ابک اُدمی بھی زخمی نہ ہُوا ۔ اگر حالات بہی رہیے تو حمزه کا عمقا بله کیبوں کر ممکن ہو گا ہے یہ کسوچ کر اُس نے ایسے بھائی پیکلان کو خط لکھا کہ حمزہ کے آدمبوں نے شپ نوُن مار مار کر مجھے سخٹ برہواس کر دیا سے ۔ ان لوگوں ہر کوئی حرب الر منیں کرنا -آب کا نہاہت کرم ہوگا اگر فراوند تمرات کا تحت مبرے ہاس بھوائیں ۔ ممکن سے فراوند کے فدموں کی برکت سے بیس مستمن پر فالو یا لوں " ہیکلان نے بر بخط بڑھا تو بہرن تعیب رکبا کہ حزہ جیسا بہاؤکہ اور یُول جُھُب کر جملے کرے ۔ بھر وہ خداوند تمرات کے باغ میں گیا اور بہت کے الگے گردان مجھکا کر سب ماجرا بیان کیا رئیت ہے۔ اندر سے آواز آئی ہے اسے ہیکلان ، اگر تو مجھے سکندر کے باس بھوا وے تو بیں حمزہ کے نشکر کو تہس نہس كر دُول كا اور بجبر أسے شب بخون مارنے كا حوصلہ

نه ہوگا۔

مبیکلان نے فراوند نمرات کے بت کو سکندر کی طرف رواز کر دیا ۔ جس روز خداوند نمرات سکندر کے طرف رواز کر جبا ، اسی روز خداوند نمرات سکندر کے اشکر ہیں آبا ، اسی روز کرب نازی نے بچر شب خون مارا اور اس بتدت سے قبل عام کیا کہ سکندر بڑی مشکل سے اپنی جان سلامت لے کر بجاگا ۔ کرب نازی ابینے نازی ابینے مائموؤں عام اور سام کوساتھ لیے گئا ۔

جب کرب غاذی ابنی فوج کے کر چلا گیا تنب سکندر واہیں گیا اور محکول عاد بہلوان کو محکم دیا کہ دشمن کا بہر اور محکول عاد بہلوان کو محکم دیا کہ محکول عاد بطرا جی وار آدی تھا ۔اُس نے باریخ ہرالہ بہر اپنی اپنے ہمراہ علیہ اور کرب غازی کے تعاقب بیں روانہ ہنوا ۔ اُدھر جاسوسول نے کرب غازی کو نظر ان کو دیا کرانے آتا ہے دی کہ محکول عاد آپ کے نانا کو دیا کرانے آتا ہے یہ سن کر کرب غازی بہنسا اور اپنی فوج سے کھنے یہ سن کر کرب غازی بہنس مجھر و ، بیں اکبیلا محکول کے بہر من مرکب نیا ہوگ یہ بی محکول کے بہر من مرکب ان کو دیا کو سر پیٹ دوڑانا ہوگا والیس گیا اور ایکاد کر کہا ؛

" اے معلول ، بہتر بہ ہے کہ تو میرے مفایلے بیں ا- اگر تو نے مجھ یہ فتح یائی تو وہدہ کرتا ہوں کر کیندہ سے سکندر پر شب خوکن نہ ماروں گا ۔" یہ سُن کر محلُول میدان بیں آیا - دیکھا کہ بارہ جودہ برس کا ایک نظاکا گھوٹرے بیر سوار "بلوار اور ڈھال فی تقول میں سنبھالے مشکرا رہا ہے ۔ وُہ حبارت ہُوا، اور کھنے لگا : المعلوم ہونا ہے حمزہ بھی کوئی منخرا ہے۔ اِس مرککے كو ميرے لمفايلے ميں مجھي سے واكر يد ميرے كاتھ سے مارا گیا تو لوگ کہیں گے کہ معلول مہلوان نے ایک نٹرکے کو مار کر کون سی بہاڈری وکھائی ہ و اسے میملوان زیادہ بانیں مست بنا اور وقعت ضالع نہ کر " کریب خازی نے کہا ۔" سیجھ جیسے بہلوانوں کے الیے مجھ سے سے سے می کافی ہیں ۔ اب الو محلول حبر مر سكا - آگے بڑھ كر ابنا گرز کریے بر مارا - اُس نے قصال پر روکا اور جواب میں "تلوار تول کر البہا کائف مارا کہ محلول کا جیم خربورے کی بھانگ بن گیا ۔ یہ دیچھ کر اُس کی فوج بھاگ کھڑی

بُهُوتِی - محریب نمازی اینی فوج بیس جیلا آیا -

رات کے وقت سکندر کے کشکریوں نے ٹوشی کے نعرے لگائے اور ہزاروں مشعلیں روش کیں - کریب نازی نے ابین جانسوسوں کو خبر لینے کے رہیے بھیما کہ معكوم كرو إن كى خوسى كا سبب كيا سبے ر ساھوس خبر لائے کہ خلاوند خمرات سکندر کے لٹنگر میں آیا ہے۔ اور یہ توسی اس کی المدیکے سیسلے ہیں ہے۔ یہ شن کر کرے غازی کے خوان نے جوس مارا۔ ابنی فوج کے چند وستے لے کر گیا اور سکندر پر حا بگرا ۔ السبی تلوار جلائی که سب تواس کھو بیٹے ۔ سکندر کے بهت سے سیاہیوں کو قبل رکیا اور والیں لینے کشکر میں ہوگیا ۔ تنب سکندرنے تعداوند نمانت کے سامنے سیرہ کیا اور فریاد کرنے لگا کہ آے فکاوند، حمزہ نے شخصے بہنت پرلیٹان کیا ہے۔ دوز شب نگون ماریا ہے اور میرے آدمیوں کو فتا کے گھاٹ آباریا فراوند فمرات نے ناراض ہو کر کہا یہ اے سکندہ تیری مزاریمی سے ۔ توسف میری اجازت کے بغیرسفر كيول ركيا - اس كا تمره ميں نے ديا ہے - اب منزا

بہ سُن کر سکندر روتے اور گرا انے لگا۔ تب فیلا وند فیلا انے لگا۔ تب فیلا وند فیلا انے کہا ۔ اس اختیا ہم تیری خطا معان کرنے بیں ۔ نیکر نہ کر ۔ اب حمرہ ہر گرز سجھے بیر فتح باب مرکز سجھے بیر فتح باب مرکز سجھے بیر فتح باب نز ہوگا ؟

سكندر نوش نوش ابينے نيے بيں آيا اور سو را لیکن ووسرے روز آدھی رات کو نشکر میں بھر عل ميا - معلوم مُوا كه ويشمن في شب نوكن مارا كير. البينين بخيبارول كومبلا كركها معلكم كروكم فيتثمن ككرهر سے آتا ہے اور کیصر جاتا ہے ؟ اُکفول نے بتایا کہ مشرق سے آیا ہے اور حبوب کی حانب جبلا جاتا ہے۔ سکندر جنوب کی طرف جلا - کرب نے اس کے کینے کی تحبرشی نو مبلدی سے ایسے کشکر کو نشمال کی طرنب بھیج روبا ۔ سکندر ناکام ہو کر واکیس حبلا گیا اور ایسے عیباروں کو خوک مارا پیٹا کہ تم مجھے غلط تجبریں دینے ہو ۔اِس کے بعد وُہ فُداوند مُمْرات کے صنور میں گیا اور فراد کی کہ دیکھے میشمن نے بجر نسب خوک ارا ہے اور کہی ہزار آومیوں کو زخی كركے بھاگ گيا ہے۔ فكا دند تمرات كے ثمنہ سے نشعله تنكله اور اكار آئي:

" اے سکندر " تو سخت نافرمان ہے ۔ مجلا کس کی إحازت سے وسمن كا بيجها كركے ليا نها :" سكندر مجر رونے اور معافیاں مانگے لگا ، فراوند تمات نے کہا ۔" جب کک تو بہاں پڑا رہے گا جمزہ شب خُون مارتا جلا جائے گا - بہتر یہ سے کہ جلد نوشبرواں کی طرف کوچ کر " غرض سكندرني ديرے خصے أبھائے كالحكم ريا اور نوشیرواں کے ملک کی طرف جلا ۔ جب کریب غاری کو معلّوم مُواکه سکندر نوشیروال کے ملک کی سرحد برینج گیاہے توابیع دوستوں سے کھنے لگا کہ ایک آخری شب خوان مارا جائے - سکند میں كيا ياد كرے كا كركس سے يالا برا سے اس مرتب إِلَّمَا قَ سِن شُور سكندر كرب غارس كي تلوار كي مزو بين " كيا اور سر پر زخم كها كر مجاكا - كرب وابس جلا نوشیروان کو سکندے کے اسے کی فسر پہنچی ۔اُس نے نواجہ بزرج مہر اور بختک وعیرہ کو استقبال کے علیہ رواز کیا ۔ عُمَرُوعتار کو بھی معلُوم ہوًا ، وُہ شکل بدل کر آیا اور سکندر کی بارگاہ بیں با کھڑا ہُوا۔ سکند

نے خواجہ بزرج مہر اور بختک کی تعظیم کی بہر باتوں باتوں میں کہا :

ے خواجہ بزرجہر، بیں نے منا نظا حمزہ بڑا بھاؤر ہے کہ ننہر اندر وس سے کہ ننہر اندر وس سے کے ننہر اندر وس سے لے کر بہاں "کے ایس نے میری فوج پر زنیس شب نون مارے بیں اور کل دات میجے بھی اس کے ایک سیابی نے زخمی کہا ہے ایک سیابی نے زخمی کہا ہے ایک سیابی نے زخمی کہا ہے ایک

سپاہی سے رہی رہا ہے ۔

یہ سُن کر نواعہ نے کہا ۔ اس اے سکندر ، شخصے غلط فہمی ہُوئی ہے ۔ یہ شب نون حمزہ کے بجائے کہی اور فہمی ہُوئی ہے ۔ یہ شب نون حمزہ کی عبّار اور جاسُوس روزان خفر کی بارگاہ سے خبریں بھیجتے ہیں ۔ اُن کا ببیان ہے کہ حمزہ کی بارگاہ سے خبریں بھیجتے ہیں ۔ اُن کا ببیان ہے کہ حمزہ کہی وقت بھی اپنے نشکرسے باہر نہیں گیا ، اب تو سکندر کے ہوئن اُڑے ۔ اِنتے بیں بختک نامراد نے عمرو کو دیجھا اگرچہ عمرو بجیس ببل کر آیا نظا مگر بختک کی بگا ہوں سے چھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کو دیجھتے ہی بہتا اُڑھا ۔ اسے سکندر ، عمرو عیار نبری کو دیکھتے ہی بہتا اُٹھا ۔ اسے سکندر ، عمرو عیار نبری بارگاہ بیں موجود ہے ۔

بختک کا برکہا نفاکہ عمرہ عبّار نے جھانگ لگائی بہلے تو بختک کے برکہا نفاکہ بر ابسا طمائجہ رسیبہ کہاکہ مور

## 143

یک سب نے اُس کی آواز سی ۔ پھر سکندر کے سرسے تاج اُلد کر اُسے بھی وُصول ہاری اور رفو بھر بھوا ۔ سکندر کے عُلام اور عیّار عُرو ۔ سکندر کے عُلام اور عیّار عُرو کو کیڑانے کے کہ کیے دوڑے مگر وُہ کس کے باتھ سانا ۔ ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہُوا صان زکل گیا اور اپنے لشکر بیں جا کر امیر حمزہ سے سب حال کیا ۔ وُہ حیران ہُوئے کہ آخر البیا کون نتخص ہے حال کیا ۔ وُہ حیران ہُوئے کہ آخر البیا کون نتخص ہے جو میرے نام سے سکندر کی فوج بر شب نون مارنا رہے ہیں ہے۔

اُوھر بختک اور خواجہ مرز جمہر سکندر کو نوشیواں کی بارگاہ بیں لامے اُس نے بھی سکندر کی بہنت خاطِر نواضع کی ۔

ایک دن غمرو عیار صحوا کی سیر کو نظا - مفول ی دور بیلا نخا که ایک بیال کی گفائی بین فوج کا بیلائی دیما دیما دیما که ایک بیال کی گفائی بین فوج کا بیلائی دیما دیما دیما کی میرو بیش که ایس میرو بیل مر کیکھ روز گار کا وصندا کر - ممکن سے مال ہاتھ آئے ۔ دراصل یہ نشکر کرب نازی کا تھا ۔جب عمرو ویاں آیا تو کسی سے یوجھا کہ کیوں بھائی ، یہ نشکریس کا جیے ؟ اُس نے عمرو کو پیلے کر عل مجانی ، یہ نشکریس کا جیے ؟ اُس نے عمرو کو پیلے کر عل مجانی مجانی کہ بین نشکل و نے چور پیلا ہے ۔ اوگ دوڑے ایک عجیب شکل و

صُودت کا آدمی نظر آیا سب سنے کہا ۔ اسے چھوٹ دو۔

برکوئی کیل ہے ۔ کبھی آدمی بھی اِس صُورت کا ہُوا
ہے۔ نیکن بہن جہس شخص نے عمرُو کو پکڑا نظا ، وُہ کہی
طرح جھوڑنے پر رضامند نہ ہُوا اور کھنے لگا ۔ ہمارے
فارک کا تھم ہے کہ جو غیر آدمی لشکر ہیں آئے آسے
گرفنار کر لو۔

غرض عُمْرُو عَیّار کو وُہ کرب فازی کے سامنے لیے گیا۔ عُمْرُو نے ویکھا کہ ایک فوُب صُورت اور نا مجربہ کار لیک نہایت شان و شوکت سے نخت پر ببٹھا ہے اور ایک مخروف میں میڈھا اُس کے برابر کرسی پر براجان ہے۔ یہ بہھا مورف مناہ کھا۔ نہ عَمْرُو نے معرُوف شاہ کو بہیا کا اور نہ معرُوف شاہ نے عَمْرُو کو شنا نصت رکیا۔ نہ معرُوف میں اور کرسے عُمْرُو کی صُورت دکھی اور کھنے لگا۔ اے شخص ، سخھے قسم ہے اس ذات کی بہس کے نہ کا مار کیا۔ اسے شخص ، سخھے قسم ہے اس ذات کی بہس کے یہ کا مار کیا۔ اسے شخص ، سخھے قسم ہے اس ذات کی بہس کے یہ کہا نہ کہ نیرا نام کیا ہے۔ بی سے ایک ڈیرا نام کیا ہے۔ بی سے بی کیا کہ نیرا نام کیا ہے۔ بی سے بی کیا کہ نیرا نام کیا ہے۔ بی

یہ مشن کر عمرُو نُونِن ہُوا کہ لڑکا خُدائے واحد پر ابہان رکھنا ہے۔ اِس سے کچھ جُھیانا کھیک نہ ہوگا۔ مہلین نشکل بنا کر کھنے لگا۔ میاں صاحب زادے ،

ميرنام كيا يوسي بو - ايك غرب آدمي بول - ميرا الم عُمْرُوبِ اور میں امبر حمزه کا عیّار مُول ع یه تشفین می کرب غازی اور محروف شاه انجل کیسے كرب نے فوا عمرو كے ياتھ بر بوسر ديا - اپين ياس عِرْت سے بیٹھایا اور بہت کھے مال ندر رکبا - عمرونے سب مال زنیس بی طوالا اور کرب غاری کی تعرفیس کہتے لگا۔ جب آسے یہ بنا جلا کہ کریب خازی عادی بہلوان کا بنیا ہے تو خوش ہو کر نانی کو سینے سے نگا کر بہار کیا اور کیتے لگا: "اے ترب نازی و آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ اب ين نيري عزّت برهاني جائبًا بول اور امير حمزه كو يهال لانا مُول -" به سُن کر کررے غازی نہابیت نوش ہوا -عمرو وہاں سے مخصنت ہو کر اینے کشکریں آیا اور سیرھاً عادی بہلوان کے خصے میں جا گھنا ۔ وَہ مسهری پر بڑا خرکے ہے رہا نفا اور خوالوں کی آواز سارے نشکر بیں گؤنج میں تھی ۔ عُمْرُو نے توسے کی ایک مُوگری اُنٹا كر عادى كے بيب أير وے مارى مگراس بر ويك مجی افتہ نہ ہُوا - میر عُمَرُونے دُوئی کی بنی بنا کراس

کی ناک بیں رکھی ۔عادی نے الیی زبروست جھبتک ماری کہ عُمْرہ کی ٹوپی اُڈ کر جیسے باہر جا اگری -م لعنت ہے الیسی نبیندیر ہے عمرو نے برارا کر کہا ۔ پھر عادی کے "لوول میں گدگدی کرنے لگا ۔ اس مرتب عادی نے الیبی لات بھلائی کہ عُمْرو اگر اُجیل كر ايك طرف نه بهك طانا تو أس كي بلَّري ليلي ايك ہو جاتی ۔ اکٹر عمرُونے سنر کمبل اور کاور کوو کم عادی کی جھاتی پر سوار ہو گیا - مھر اس کا مینٹوا وہایا ۔ عادی نے ایک ہولٹاک بہرسخ کے ساتھ انگھیں کھول دیں ۔ تب عمرو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ۔ عادی " دیکھو بھائی عمرو ، زیادہ برتمنری اچھی بہیں ہوتی -كيسا شهانا خواب ويكه ريخ نفا- بيس برياني ، ميلاؤ اور توسے کی ریکس میرے سامنے آئی ہیں اور بیس کھانے بریل بڑا بھوں ۔ مگر عین اُسی دفت یہ سب منظر غائب ہو جاتا ہے اور تھکاری منحُس شکل نظراتی ہے عُمْرُو نِي قَدَقْهِم لِكَا كُرِ كُمَا -" بِلِّي كُو نُوابِ بِهِي الْمُعَالِمُ وَلِ ہی کے نظر انہ بیں - انتھا اب اکھ کر آدمیوں کی طرح بسطور بين تمكيل ايك نوش خبري مناما بمول م

" مرگئے نوش نوبری ٹٹانے والے "۔ عادی نے مُنہ بنا کر کہا ۔" فرور کوئی مکاری مجھے سے کرنے آئے ہنو۔"

"ارسے نہیں عادی بھائی ، ڈرو نہیں ۔ بھُدا نوُسَّ خبری ہے اور وُہ یہ کہ تھالا بیٹا کرب غازی بہال سے پھر فاصلے ہر ایک فوج بیے موجودہ اس نے اپنی بہادر کی سے وُنیا ہیں نام بہدا رکیا ہے ۔ طلسہ کرب نوس عاد بھی اسی نے فتح کہا ہے اور بے انداز مال دولت لایا ہے۔یاد ، ٹیم ہو بہت نوش نصدے "

عادی بہلوان مارے نوستی کے بے حال ہو گیا ۔

عُمْرو کے ہاتھ بچُوم کر بولا ۔ میں بھائی عُمْرو ، میری گساخی

معات کر دو ۔ بیں نے تم کو بہت بھائی عُمْرو میں اسلاکہا ہے

اب میرے ساتھ جپلو اور مجھے کریب غانی سے ملاؤی اب میرے ساتھ جپلو اور مجھے کریب غانی سے ملاؤی اب کیے ۔ عُمْرو نے ابنے بیں امیر جمزہ بھی وہاں آگئے ۔ عُمْرو نے ابحنی سادا قِصد سُنایا بھیر کھا کہ بیں کرب غازی سے امیر مرا ایا ہوں کہ حمزہ کو جھارے بیاں ہے کم اور کھارے بیاں سے کم اور کھارے بیاں سے کم اور کھارے بیاں سے کم اور کراؤی اور کھارے بیاں سے کم اور کہند اور کراؤی امیر حمزہ بیشن کر فوب جنسے اور کہند اور کراؤی امیر حمزہ بیشن کر فوب جنسے اور کہند اور کہند اور سے کے اس میں میں کر فوب جنسے اور کہند اور کراؤی اور کیا کہ میں کر فوب جنسے اور کہند اور کراؤی اور کراؤی کے ایک کر میں میں میں کر فوب جنسے اور کہند اور کراؤی کے ایک کرائی کے کہند اور کراؤی کے کہند اور کہند اور کراؤی کے کہند کراؤی کے کہند کراؤی کے کہند کراؤی کے کہند کراؤی کے کرائی کے کہند کراؤی کے کہاں کراؤی کے کہند کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کراؤی کراؤی کے کراؤی کراؤی کے کراؤی کے کراؤی کراؤ

کہا ۔ جو کوئی میری خاطرسے کرب نازی کے باس مبائے گا ، اُسے ہیں اپنا دوست سمجھوں گا اور ہو رہ مبلے گا ، اُسے ہیں اپنا دوست سمجھوں گا اور ہو رہ مبلے گا ، اُسے اپنا مختمین مبالاں گا ۔ وُہ مبرے سب سالار کا فرزند ہے اور سب سالار مجی وُہ ہو ایک زملانے سبے مبار مبان نتارہ ہے گا

راس راعلان بہر سب چلنے کے راب رافنی مجوئے علم شاہ اور لنرصور مجی وہاں ائے مجوئے ہے ایک معمولی لاکے ناہ کو بہ بات سحنت ناگوار گزری کہ ایک معمولی لاکے سے طلع رائنے عظیم میلوان اور نوک امبر حمزہ مجی جا سے طلع رائنے عظیم میلوان اور نوک امبر حمزہ مجی جا سے بین ۔ مگر موقع دم مارنے کا نہ نفا . البتہ اس نے عمرہ سے کہا :

"اہے خواجم ، معلوم ہوتا ہے کرب غازی سے نم پکھے لیے کر کھا گئے ہو " عُمرو نے ہمنس کر جواب دبا ۔ اے علم شاہ ، حقیقت تو یہ ہے کہ کرب غازی بڑا سخی ہے۔ تیری طرح کنجوس مکتی بچوس نہیں ہے ۔ وُہ تو تیرے واسطے عرح کنجو نحفے لابا ہے " بھی بکھے نحفے لابا ہے " " منجے اُس کے سخفول کی فرورین نہیں ۔ اپنے پاس ہی رکھے " عَلَم شاہ نے جل کر کہا ۔

#### WWW.PAKS@GIETY.COM

"بهت بهتر، الرشفين فرورت تنبي تو ميرك نام ہی لکھ دو ۔ بیں لے لوں گا " عمرو کھنے لگا۔ عَلَمْ شَاه نے کھے ہواب نہ ردیا - اِننی دہد بیں امیر حمزہ اور دُوسرے نمام لوگ کریب فازی سے ملینے رفیار بُوئے ۔ عَمْرُو ایک ایک جلا ۔ جب بہاڑ کی گھائی تربیب ای گرتب دور کر گیا اور کرب نازی کوفیر کی کہ امیر حمزہ اتنے ہیں۔ ؤہ خوش ہو کر معروف شاہ كولي كر بابر آيا - دورس امير حمزه كو آنے ويكھا الو فورًا گھوڑے سے کور کر اُن کی طرف ووڑا اور فرموں بر گرا - امير نے سينے سے لگايا اور بيابہ كيا مير ايك ايك كركے سب سرداروں سے ملايا -جب عَلَمُ نناه سے سطنے کی نومیت آئی کو اُس نے رکاب سے یاوں رکال کر کری خاری کی طرف بڑھا وہا۔اس نے علم نناہ کے باؤں پر بوسہ رویا مگر اس ساوک بر دِل مِیں سخت جبان مجوا اور اپنی زِلّت محسُوس کی -اس کے بعد اُس نے سب مرواروں کو طرح طرح کے تھے بیش کیے ۔سب نے توشی توشی کیے ۔ مگر عَلَم ثناه لي ابين تحق جِعُوتُ بغيرابين ايك عَيَار کے جوالے کر دیے - اس حرکت سے مجھی کیب غازی

كو دُكھ بموا ليكن جيب بو ريا -مفروف شاہ نے تھی امیر حمزہ کی تدم ہوسی کی اس کے بعد وہ کرب عاری کے خصے میں گنتہ لیا۔ کئی دِن وہاں رہیے - اِس کے بعد کریب فازی اور معروف نناہ کو لیے کر اپنی بارگاہ بیں ائے ۔ ایک عالی نثان کرسی کرب نازی کے بلیے رکھوانے کا محکم ویا اور اُسے نہابت محبّت سے اسے یاس بھایا ۔ عُلُم بِنَاه كو يه بات تجى سخت ناگوار گزرى كه كهال ایک اوفی نوکر بینی سید سالار کا نظر کا اور کہاں ہم نوگ - نیکن زبان سے یکھ ند کہا -چند روز بعد امیر حمزہ نے سکنند کے نام ایک خط بکھا اور کیند آواز سے کہا سر کون سے جو اس خط کو مفاظن سے سکنر کے یاس لے جائے " كرب عارى نے فوراً أيم كر سلام رك اور كها -" یہ خدمت عکام کے میبرد کی جائے "نو بڑا کرم ہوگا " برس کر سب سردار منسن ملے - امیر حمزہ نے بھی کریب عازی کی طرف کھے تو تھے نہ دی ۔ اُکھوں کے دوبارہ پوجھا کہ میرا خط کون سکند کے پاس سے جلتے گا؟ اس مرتب بجر كرب نے درخواست كى رائب علم نا

نے جھنچھلا کر کیا: "اسے الریکے ، تو اہمی نادان ہے - یہ کام بڑے جان و کھوں کا ہے ۔ قرا سوج کر لول ؟ كريب فارى نے آگے بھے كرخط امير جمزہ كے لاتھ سے ليا۔ ا تنوں نے کہا ۔ کرب عازی ہم تبری ہمت سے خوکن جمومے مگرمناسب پر ے کہ توفوج کے جند وسنے لیسنے ساتھ لے جا۔ بیں نے ساہے کوسکند المامودى سے اليان موك نيرے ساتھ كوئى فزارت كرے " ميرے عليہ حفور كا إقبال ہى كافى كيے " كرب نے جواب دیا - مجر زرہ مینی ، نوسے کی توبی سر بر کھی ، تلوار - وصال - کمان - نرکش اور صخر جسم بر باندھے يم رتين مرتبه تالي بجالي -عُلَم شاہ نے کہا س اے الیکے بیمال بارگاہ میں "اليال بجانے كا كون سا موقع سے ؟ كرب غازى نے ہواب رویا ۔" جناب " ہرى وج كا وستوريد برب بن ايب تالي بجاؤن تو يانج بزار ہفیار بند بوان تہار ہوتے ہیں۔ دُوسری تالی عاوں تو بہ بوان گھوڑوں بر سوار مد جاتے ہیں اور تمسری تالی بجنے ہی بارگاہ پر ماجر ہوتے ہیں۔اب سعنور نوو بارگاہ سے باہر نکل کر الاحظہ فرائیں کہ ہیں۔

غلط كهنا بمُول يا سيج -" سب کو لیے صر تعجب ہوا -امیر ممزہ نے بارگاہ كا يروه أكلوا كر ديكها تو مفيقت بس باريخ بزار بهضار بند سوار وہاں حاضر نفیے - امیر حمزہ نہابت توش میکے اور فرمایا کہ اسے گریب ان سب کو ابینے ساتھ لیے حاوُ ۔ اُس نے کہا ایب سے محکم کی تعبیل محرنا میرا كرب بارگاه كے باہر أيا اور سكندر كى ظرف جلا -النف میں عمروعیّار بھی مجنس بلل کر بھلا ، کرب غاری سے بہتے ہی سکندر کے دربار بیں جا بہنچا اور ایک طرت کھڑا ہو گیا - حب کرب فازی سکندر کے نشکر سے ایک کوس وور رہ گیا تو ایسے کشکریوں کو وہیں جھوڑا اور کہا جب میرے نصرے کی آواز ممھارے كانوں بيں ائتے تو تم سب آجانا - بير كه كر اكبلا روانہ مگوا ۔ بارگاہ سکندی کے نزدیک پہنچا نو طلوع نام کے ایک پہرے وار نے دوکا اور کہا اے لاکے تُو کون ہے ، کہاں سے آیا ہے - خاذی نے جواب رہ كرين امير حمزه كا "فاصد بول - سكندر كے نام أن خط لے کے آیا ہوں - طلوع کینے لگا ۔" یہیں اُک

بہلے بیں بارگاہ بین تیرے آنے کی خبر کروں "كرب فازی نے طبق میں آ کر کہا ۔ میں تیرا توکر نہیں یموں کہ بہاں وکا رہوں - میں خرور جاؤں گا یا اب تو طائع کو بھی تاؤ نہا۔ کینے لگا " اے لڑکے، فرا من سنبهال كريات كريه منبي جانبا بين كون مُوليَّ كرب نے كما " شايد تو مجھ كو تهيں پہچانا كہ بي کون ہوں ۔ شن ، میرا نام کرب عادی ہے ۔ طلوع نے عصتے سے کل کھا کر کہا ۔" معلوم ہونا سے تیرے سر ہر مجون سوار سے - ابھی جند کھول میں یہ محکوت اُمارے وہا مگوں ؟ كرب نے كما ۔" اور میں جند كموں میں گناخي كينے والے کی گرون انار لیا کرتا ہوں " طلوع نے جھٹ تلوار کھینچی اور کرب پرحملہ کیا اس نے وار بیا کر وائین طفتہ کا ایک گھونیا دیا كه طلوع كى كرون توكث كئي اور وه وحرام سے زمين بر رکه کر مر کیا - یہ تماننا دیکھ کر دومرے بہرے ار خوف زدہ ہو کر بھاگے اور سکندر کو خبر کی کہ کیب غاذی نام کا ایک لاکا امیر جمزه کا خط کے مرایا ہے اور اُس نے ہمارے سروار طلوع کو گھولسا مارکر

مار ڈوالا ہے ۔ بہ کسنے ہی سکندر آگ بگولا ہو گیا · 10 2 " حمزه نے بریکار مجھے خط ریکھا ہے - فداوند تمرات کی قسم سے کہ جیب کک حمزہ کو باندھ کر ہیکان یاس نہ کے جاؤں گا ، مجھے فرار نہ آئے گا ؟ بختک نے یہ بات میں کر کہا ۔ اے سکندر اس عرب کا فاعدہ سے کہ جب کوئی مہافد اس لانے آنا ہے تو یہ خط رہکھ کمہ اُس پر رعب ڈال سے اور اُن دیکھے خکا کی عبادت کرنے کو کہنا ہے اس نے کوئی دین ابراہیمی بھی ایجاد کمہ رکھا سے ا كوفئ إس دين يه إيمان نه الات تو أسے مار طحال الراب حمزه كي يه حكتين من جلس كي - بين أسه ال سبن دول گاکه تمام عمر یاد رکھے گا " " میری رائے یہ ہے کہ حمزہ کے تا صد ا یہاں سے ذلیل کرکے والیس بھی " بختک نے کہا یہ بات سکندر کو بسند آئی - عظم دیا کہ دربایہ سے سب کی محرسیاں انتھا کی جائیں ۔ صرف بہلوان ﴿ گرہ کی کرسی رہنے دی جائے ۔ طال گرہ سکندر

وج میں سب سے طاقت ور بہلوان مخا - کینے ہیں كه و ايك التف سے شير كا كلا كھونك كر مار ڈالنا تفا - سكندر كا خيال نفا كه كرب عارى سبب بينصف كي عكر نه يائے كا تو كھرے كھرے خط بين كرے كا اور میں اس کی رفتن سے ۔ جب سب گرسیال بٹا لی گئیں ۔ نب سکندرنے مکم دیا کہ حمزہ کے فاصِد کو دربار میں بھیجو ۔ کرب فازی سینہ النے دربار میں آیا۔ ادھر اُکھ ویکھا مگر بینے کے بیلے کوئی کرسی نظر نہ آئی ۔ سکندر کے نخت کے ساتھ صندلی کرسی بجبی تھی جس پر طال گرد بہلوان بیٹھا نخا ۔ کرب نے جانے ہی للکار کر کہا: " اے پہلوان ، اِس کُرسی کو فوراً خالی کر دیے "ناکہ یں بیٹھوں ہے طال گرہ کا جہرہ غصتے سے مشرخ ہو گیا ۔ انکھیں کال کر ہولا ۔" اے نوکے ، مجھے کس کیے اوب نے تعلیم وی سے ؟ کیا نو بہادروں کے رہنے سے اگاہ نہیں ہے۔ او تو تہیں جانبا کہ میرا نام من کر بہاڑ بھی کا پینے یہ کہہ کر اُس نے کریب غازی کو دھاتا دیسے کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

کوششش کی مگر کرب نے اُس کا وہی ہاتھ پیٹ کر ہو جھٹکا دیا تو طال گرہ پہلوان کرکسی سمیبیت گڑھکتا ہوا مبرصبوں بر کرا اور جب اُس نے اُتھے کا رادو کها تو کرب کا گھونیا اُس کی کھوٹری بر بڑا - بہ خرب الیبی سخت تھی کہ طال گرہ کا مغز ناک کی راہ سے بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر دربار پر ہیست طاری ہوئی -سکندر کا کہا بیٹے لگا۔ بختک نے نون سے انکھیں بند کر لیں ۔ سکندر سوچنے لگا کہ یہ ادمی سے یا جن - انتے برسے بہلوان کو اس اسانی سے مار رابا - وہ بولا : "اے فاصد، کیا حمزہ نے سجھے کچھ ادب تمیز سکھا كر بنين بجيجا ؟ إس سے يہلے تو نے ہمارے ايك بہرے وار کو بلاک رکیا اور اب اس بہلوان کو مارا ا كرب نے طال كرہ كى كرسى بيد إطبينان سے بيٹھ مر سواب وبارم اسے سکندر ، بیس اوب تمییز سب جانتا بھوں ملین موقع دیجھ کر سکوک کرنا بھوں ۔ کیا تو کہیں ا بنا کہ میں کون بھوں ۔ میں ہی وُہ آدمی ہوں ۔ جس نے شب نون مار مار کر تیرا ناطقہ بند کر دیا تھ عُمْرُو عَبْدِ ابكِ عْلَام كَى شكل بَناسِ سكندر كے

WWW.PAKSOCIETY.COM

دربار میں موتور نما اور سب تماشا دیکھنا تھا۔ کرب عازی کی یہ دلیری اُسے بہت پیند آئی۔ سکندر نے ميرت سے عازی کو دیجھا اور کھتے لگا: "اے اللے ، مجھے دیکھ کمہ میری عقل میرسے اگر تونے ہارے بہرے وار طلوع اور نامی گرامی بہلوان طال گرہ کو میرے سامنے نہ مارا ہوتا تو بیں معجم حجوثًا سبحها - مكر اب حيري بات بريقين كرتا ران بیر بیر کرب فازی فے طال کرے کی کرسی پر بیٹھے بينه سكندرس كها -" به امير حمزه كا خطرب --دونوں کا تخوں بیں ادب سے تھام اور اسے بوسر سے ا تکھوں سے لگا۔ پھر بڑھ ۔ سکندر پر کرب خاری کی کچھ الیبی ہمیست جھائی كر اس كے برحكم كى تعبيل كى -بيب اس نے أمير حمزہ کا خط جُوماً اور اُنکھوں سے لگایا۔ نب بختک کے رول میں حد اور رکنے کی اگ مجٹرک استخی ۔ سکندر سے کھنے لگا ۔ حضور ، یہ آپ کیا کرتے ہیں - اِس بھوکرے سے ڈرگئے ؟" " چئی ره برمعایش ورنه تیرا تھی وہی حشر کروں

کا جو ابھی طال گرہ کا کر ٹیکا بٹول " کرب نے بختک کو تلوار وکھاتے ہوئے کہا اور وہ سہم کر خاموش ہو کیا ۔ سکندر نے امیر حمزہ کا نظ خواجہ 'بررجہر کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آب بلند آواز سے پڑھ کر مناکیے۔ بررجبرنے خط منانا تنروع کیا: " سكندر بهيكان كو معكوم مو كه نوشيروال سے ميركوني چھڑا نہیں ہے۔ یں ہمیشہ سے اس کی عزت کرنا آیا بُول اور اب مجى عزّت كرين كو "تيار بمُول - مكر وُه وشمنوں سے بہ کانے ہیں اگر مجھ سے جنگ کرنے بر مادہ ہو جاتا ہے۔ ہیں نے آج کک خلا کے فضل سے ہر دیشن کو بنیا دکھایا ہے اور کہی کسی سے شکست منہیں کھائی ہے ۔ اسی طرح تو بھی مجھ بید فتح نہ یا سکے گا ۔ خکا کی مخلوق کو بے ما تنق فرانے سے کیا فائدہ ۔ بہتر یہ ہے کہ کا فرول کا مذہب جود وسے اور دین ابرامیمی میں وافق ہو کر ہماری امان میں آجا ۔ ہم نے تیری ہماؤری کی تولیب سی ہے۔ اس سلیے بد خط بھیجئے ہیں - اگر تو نے ہماری بات منہ مانی اور المینے بر ہی بھلا رائی تو بعد میں شکابت م رکیجیو ہم مجر ہو جاہیں گئے ۔ مجھ سے سلوک کریں گئے"

سكندر مسكلان برخط شن كمداك بكولا مو كيا - جلّاً كر بولا - " ختم كرو - مجھ بيل اب اور كچھ شنے كى تاب نہیں - نماوند تمرات کی قسم ہے - بیں حمزہ کو اِس گناخی کی منزا وید بخیر نہ مانوں گا ۔ نگر اِس سے ملے ضروری ہے کہ اس کے قامید کو پھر سبن دوں۔ یہ کد کر نظاموں کو تمکم رویا کہ مروم نور کو فورا بهال لاؤ - مرُدم نور كوئي شير يا يبينا له تفا بلك سكندر بریکلان کے ایک بھائی کا نام متھا ۔ اُسے مردم خورلوں کھنے سننے کہ وہ ایسے موشمن کو مارینے کے بعد اُس کا محصے بعد اُس کا فول ربی میانا منظ اور مسم کی بوٹمیاں بوٹمیاں کر ڈالنا مُنظم کی دید تھی کہ مردم نور دربار میں نمودار مُوا۔ مُنظم کی دید تھی کہ مردم مرح جہو ، سر پر گھنے اور اکھے بھوئے بال ہوں خوار المجھیں ، بڑے بڑے وانت - نوسے کی زلجے وا میں بندھا ہنوا منفا - ایک مزنبہ تو کرب غاری کا کلیجا بھی ہل گیا - غلاموں نے مردم خور کی زیجیریں کھول دیں اور سکندر نے کرب کی طرف إشارہ کم "اس را کے نے مجھے بہت نایا ہے ۔ اِسے مزا

WWW.PAKSOCIETY.COM

یہ انتارہ پاتے ہی مردُم خور عزامًا مُوا کرب عانی کی طرب جبینا - بختک مامرُاد نُومنی سے بغلیں بجانے لگا۔ گر خواجہ بزرجہ اور عمرو عیار نے اواز دے کمر کریب کو خبردار کیا ۔ جو بنی مردم خور نزدیک آیا۔ اور اسے غلیظ نائوں کرب کی گردن کی طرت بڑھائے۔ كرف نے اچھى كر اس كى ناك بر النكر مارى مردم خورکی نکسر کھوٹ گئی اور وُہ کُڑھکٹیاں کھانا مُوا، سکندر کے قدموں میں جا اگرا لیکن وُہ ہے مد وحثی اور قوی آدمی تھا۔ اِس معمولی چوٹ کا اُس پر پھھ خاص الرية بكوا - لوف يوف كر أنظ كھڑا بكوا - بيم جنگلی بھینے کی طرح میکرانا ہوا آیا اور کرب غازی سے لیدمی گیا - دونوں میں کشتی ہونے لگی - کرب عادی نے لائیں اور گھونے مار مار کر مردم نور کا تعلیہ بگاڑ دیا ، راتنا مارا کہ بوری ہتیسی باہر آ گئی ۔ ابک رافکھ مجھی مجھولے گئی اور سارا بدن خون میں گئی اور سارا بدن خون میں کت بیٹ ہو گیا۔ کرب فاری کے بھی گئی رخم اسے۔ مگر اس نے ہمتن بر اور آخر وقت کک مقابلہ کریا راع ۔ جب اُس نے دیکھا کہ مردم تورکا دم میکول

ہے اور قدہ الله کے کترا رہا ہے۔ تب کرب خاری نے ایک زردوست نعوہ الر کر اُسے کرسے کیل کراکھایا اور زمین بر دے خارا ۔ مردم نور کی رہھ کی بدی اُٹھایا اور زمین بر دے خارا ۔ مردم نور کی رہھ کی بندی اُٹھی اور نوٹ گئی اور خون کی النی کر کے اُس نے دم تور

سكندرتے جب ديجا كه مردم خوركا كام تمام بكوا تو اس نے للکار کر اسے ساہیوں سے کہا کہ پول لو اس لا کے کو ، خیروار نے کر جانے نہ بائے - سکندر کے ہنتیار بند فلاموں اور سامیوں نے ہر طرف سے كريب كو گھير رئيا کيكن وہ ذرا نہ گھيرايا اور نہابيت دليري سے الطف لگا۔ ویکھتے ویکھتے اس نے کئی سو آومبول كو كاجر مولى كى طرح كاف كر فال ريا - بير ايس يا يخ بزار ادمیوں کو الانے کے ملیے خاص نفرہ لگایا - کرب کی آواز مسنسے ہی ہے نوبوان بلائے ناگہائی کی طرح سکندر کے ساہیوں ہر آن رگرے - آخر سکندر کے اُومی ہے تحاثا مجا گے ۔ تنب کرب نے ایسے آدمیوں كو بھى واليس جانے كا ممكم رويا -راتنی دیر میں عمرو عیار امیر حمزہ کے تشکریں وائیں ا کیکا مقا ۔اس نے سب کے سامنے کریے فازی کی

شجاعت اور دلیری کی بے حد تعرفی کی ۔ یہ بات علم نناه كو ناگوار بموتى - قده كلين لكا: " اے تواجہ ، ایک معمولی سیاسی زادے کی اتنی تولیب محمارے منہ سے اجھی بنیں لگتی یا عَمْرُونِ کِما مِن اے شنزادے ، میج نویر ہے کہ حمرہ کے یورے نشکریں کوئی دلیر ایسا نہیں جو کرب عازی کے مقابلے کا دعومی کرے - رس بہاڈری سے اس نے طال گرہ پہلوان کو مارا ہے ، وُہ ہے مثال ہے ۔ عُكُم شاہ نے كوئى جواب منہ دیا اور بیزاری سے ممنہ يميركر بليم كيا - امير حمزه البنته كرب كي بهادُسي سے تهابت تُون سنف - است مي كرب غازي مجي دربار مي واخِل بُوا - اُس نے آواب بجا لاکر سکندنہ کے وربار کی تمام کیفیت عرض کی - امیر حمزہ نے بھت شاہاش دی - بیر بنس کر کینے ملکے : الساسے فرند ، تم نے سکندرکی فوج پر اننے شب فون مارے اور سم کسے زکر مک ندرکیا ۔" كرب غازى نے شرماتے بوئے جواب دیا "حضور یہ کون سی بڑی بات تھی جس کا ذکر کیا جاتا ۔ إس بواب سے امبر حمزہ اور ٹوش بھوئے اور اُنکول نے کریں کو اپنے نشکر کا نائر کی سیہ سالار مفرّر کر دیا ۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

# أتترى كارنامه

کٹی دِن بعد سکندر نے دانتہ کیے وقت طبل، جنگ بجوایا - امیر ممزہ کے نشکر میں بھی جنگ کا نقارہ بجا - صُبح کو وونوں کشکر مہلان میں ہے ۔ سکندر کا بیٹا فیروز سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر نمودار بموا اور درمیان میں کھرے ہو کرمہال : "کوٹی ہے جو میرے مفایلے میں ائے ؟ ان کی ان میں دُوسری دُنیا کی سیر کرا دُول گا ہے تنب سُلطان سعدنے امیر حمزہ سے اِجازت کی ا اور مُفایلے کو اُنہے - فیروز نے سور پر نیزے سے حملہ کیا ۔اس نے ڈھال بر ردکا ۔ فیروز نے حجیجھلا کر "لوار ماری - سندنے خالی دی - سیر فیروزنے ممند مارا ۔ سعد نے ڈھال مار کر گرز گرا رویا ۔ میر ویجھ كر فيروز كو تار أيا - أس في ابني فحصال سعد بير كييز

164

ماری - سعد کے سر پر گہرا زخم گیا - اب تو وہ مجوکے پیجے کی طرح فیروٹ پر جھیٹا - تلوارسے اس کے کھوڑے کی طرح فیروٹ اکٹا دی - فیروٹ دھٹرام سے پیچے رکڑا - سعد بھی اپنے گھوڑے سے کوؤا ، فیروز کی کمر سے بندھی ہوئی بیٹی تھام کر اسے سرسے اُونیا اُٹھا! اور زبین پر دے مارا - فیروز کی کھوٹری اور بڈیال اور زبین پر دے مارا - فیروز کی کھوٹری اور بڈیال اور زبین پر دے مارا - فیروز کی کھوٹری اور بڈیال اُٹھا! پُورا بُورا بر گئیں ۔

فیروز کے مرنے کا شور سکندر کی فوج بیں بریا ہُوا سكندركي أمحول كے آگے اندھيا جيا گيا - فوجول كو تحکم دیا که سور کو رزنده زیج کر نه جانے دو - سکندرکی تمام فوج سعد ہر آن پڑی - سعد نے دونوں مانخول س تلواریں پکریں اور سرگرمی سے نوٹے لگا۔ اوھ سے امير حمزه ، لنوصور ، علم شأه اور كرب غازى بهى اين اين فوجیں کے کر سکندر پر ٹوٹ پڑے والین نوت ناک جنگ ہوئی کہ بیان سے باہر سے ۔امیر حمزہ ، لنبطی عُلُم شاہ اور کرمب غاذی نے سکند کی تمام فوج کو یامال کر موالا - قربیب تفا که موشمن متضبار بیسنگ محمد تھاگ کلیں کہ سکندر نے والیسی کا طبل بجوا دیا - اس دوران میں سعد زخی ہو کر گھوڑے سے گرا مسكندے

سپاہیوں نے موقع یا کر اُسے گرفتار کر الیا اور ایسے مانھ لیے گئے۔

جب دونوں کشکر اپنے اپنے نیموں میں والیں کئے تنب امير حمره نے سعد کو ملایا - معلّوم مُوا کہ سعد تشکر کے ساتھ والیں منیں آیا ۔ امیر حمزہ نہایت پرلیتان بُوَے اور فرایا "اسے عُمَرُو تُم جا کر سعد کو کلاش کرو عُمرُو بہُنٹ سے عبّاروں کو لیے کر میدان میں گیا اور سعد کو تلاش کرنے لگا ۔ تمام لاشیں اُلٹ میلٹ کر دیجه والیں مگر سور کی لاش کا کہیں رنشان مذرملا -تب عُمَرُونے این کر قسم کھائی اور امبر حمزہ سے بیان رکیا کہ جو سیاہی مارے کئے ہیں - اکن بیں سعد شاہل مہیں ہے . معلوم ہوتا ہے معنین کے التوسی را گیا ہے۔ امیر حمزہ نے عمرہ سے کہا کہ اگر سعد کو سکندنے گرفتار کر کہا ہے کو اُسے رہ کرانا تھارا کام ہے ۔ عُمرُو عَبّار اُسی وفنت سعد کو مُجِيِّرانے کے ليب دوان بمحا-

اوھر سعد کو زیخیروں میں باندہ کر سکندر کے سامنے بیش کیا گیا - سکندر نے محکم دیا کہ فبروز کی کاش اور شلطان سعد کو ہیکان عاد کی خدمت میں دوانہ کر دور

تاك و اس سے اسے بھتے كے قبل كا بدل ك سکے ۔ نامتار بہلوان بانکے ہزار سیامہوں کے ساتھ قبیمی کو ہیکلان کے پاس سے گیا ۔ چند روز ابعد عمروعیّار بھیس بدلیے مجوسے سکندہ کے کشکر میں پہنچا - وہ اس وقت خداوند تمرات کے حصنور من طامِر نفا - عُمرُو مجى اسى باع من گيا - كيا ویجھنا ہے کہ سوئے کا ایک بنوب صورت بنت ورمیان میں وھارہے ۔اس بر بے شکار فیمنی جواہر اور موتی بہڑے ہیں عمرو کے ممند بین انتی دولت و کھے کر یانی بھر آیا ۔ ول بین سویجنے لگا کہ موقع باؤں انو اس خداوند کو اُٹھا کر اپنی زنبیل بیں ڈالول -عُمْرُو اِمنی خیالوں میں گم منطا کہ اس مبت میں سے أوار أي من است علامو ، فلال كوشت مين سبر كيرس يهي جو تنخس كمراب ، أسے مبد كرفيار كرو - يہ عمرو عتبارس " فَلَا وَندِ تُمُرات كي أواز سُنف بي عُلام دور ع عُمْرُو وَلِمَالَ سِنْ مِسْرِيْرِ بِلِولَ لَكُو كُرْ بِعَاكُما - يَعَوْرَى ومِي بعد مجر باغ میں آیا - فلاوند تمرات نے مجر آواز دی ليكن عُمْرُو نِي كُرِ زِكُل كَلِيا - كُنَّى مِرْتُمِ اليها بِولًا - جب تو عُمْرُو حَبِران ہو کر امیر حمزہ کی خدمت میں آیا اف

سارا حال ببیان رکبیا - اُکھول نے کھا ایسا معلُوم ہوتا ہے۔ کہ اُس جُنب کے اندر کوئی شیطانی دُوح جُنبی ہوتا جُنوئی ہے -اُدھر فیلاوند شرات نے سکندر سے کہا ۔ " آج رات اُدھر فیلاوند شرات نے سکندر سے کہا ۔ " آج كوطبل جنك بجواد ين في فيصله ركيا سب كه كل فتح مخصارے نام کی ہے ۔" سکندر نے نومش ہو کر طبی بجایا ۔ امیر حمزہ کو بھی نحبر ہُوئی ۔ فرایا کہ ہمارے کشکر میں بھی طبل بجایا جائے ۔ غرض تمام رات دونوں طرف جنگ کی سیاری ہوتی رہی ۔ صبح کو نوجیں میدان کیں آئیں ۔ صفیق ورست ہونے لگیں - سکند کے نشکریں سے اس کا مجائی پرناش عاد کیل کانتے سے لیس ہو کر باہر الله اور ممقابلے کے لیے للکارٹے لگا۔ امیر حمزہ کے لشكر بين سے كرب غازى والاتے ہؤئے خيركى ماند برآمد ہنوا ۔ پرتایش نے اُسے جبرت سے دیکھا اور کہا : "اسے بوان ، اپنا نام بنا کہ میرے باتھ سے بے نشاں نہ فال حائے " ر "بہاڈروں کا نام متورج کی طرح روش ہے ۔ ہم شخصے کیا تبائیں " کرب نے جواب دیا ۔

یہ سُن کر بیناش عاد کو غُصّہ آیا ۔ائس نے دوڑ كركرب كے نيزہ مارا - كرب نے نيزے كونيزے پر روک کر اینا کرز اس زورسے کھایا کہ برنائل کا کھوٹا الدكر بھاگا - اس نے ہر بہند باك كھنتى - مگرف ين وركا اور سيدها فكراوند تمات كے ياس ما كر مركا - برياش نهایت خرمند مجوا اور نمدا وند سے کہا: م کیوں جناب مکیا میری تقدیر میں آی نے بہی لكها مخاكم كيل زننت أعُمَاوُل ؟ " خُدَا وند خمارت نے جواب دیا ہے کو میرا خاص بندہ ہے ۔اس وقبت تو اس ولیری سے اور رہا تھا ، کہ ہے اِختیار سیم پر بیار آیا ۔ بی نے نیری تقدیر آکٹ دی تا کہ تو تھوڑی دیر میرے یاس آن کر تھرے " يتناش إس بات برسخت تاراض مُوا اور كَمِن لگا ۔ اے خدا وند، تبری تو دل لگی جوتی اور بہال میرا کبارا ہو گیا ۔ اب مہربانی فرما کر مجھے اجازت سے "ا كر معمن سے مفایلہ كروں " "اے بے وقوت انجی تیری تفذیر سیصی تہیں بھی صبرسے کام کے وریز مالا جائے گا " فعلاند نے کہا ۔ اوهر کرب فازی نورے یہ نعرہ مبتد کر راع نھا ۔

169

"اسے پرنائن ، نو میرا خاص بندہ ہے ۔کبول برلیتان ہوتا ہے ۔ یہ نو مبری محتت ہے کہ شخیے دوبارہ فیلوایا۔ خیر ، آب کی بار مجھے سجدہ کرسکے دومرسے گھوڑسے پر سوار ہو ۔ نیرا یہ بہلا گھوٹرا کسی گلاھے کی نسل سسے

برنامن عاد دُوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان بیں آیا ۔ کرب نمازی نے اُس کے وار روکنے روپکنے نفجر کا ایک کانفہ جو مارا تو کمر نمک اُنز گیا ۔ بہنامن گھوڑے سے زمین پر بگرا اور دم توٹر دیا ۔ سکندر نے

ریج کے مارے سر رہبیٹ رلیا اور والیبی کا طبل ربا ۔ وُہ شام کے وقت فندا وند تمرات کے باس اور رو کر کینے لگا: " اسے خداوند ، جس روز سے میں نے نتیر اندرو کو جھوڑا سے ، ایک کھے کے سکیے کھی ہمین تصیب و است سکندر ، ہماری کاڑمائی کھی ہوتی ہے۔ م كر - مجھ مليفًا كيل سلے كا ي " خداوند ، صیر کی مجھی اِنتہا ہوتی ہے ۔ پہلے میا بیوان بیٹا موت کے تمنہ میں گیا ۔ مجبر بہادر مجنبی ا کیا اور نو ابھی مک صبر صبر کی رہے کی کانے کا مراوند مخدات نے گئے کرکہا یہ او گئاخ ، برکیا بكنابيع - جي جابها ہے سنجھے ابھي مليا سيٹ كر دُول ا میری کم محصول کے سامنے سے گور ہو جا اور کہی اچھ وفن کا انتظار کر " سكند ايس مو مروايس جلا أبا اور است مجافي مسكلان كو سب حال نقط مين ربكه كمر روانه ركيا -

اب ہم بہال کھے حال عامر بن حمزہ کا بیان کرنے بين - ايك دن وه نشكار كصلية لكا - يجه لوك أس کے ساتھ سننے - ایک ہرن پر نیر چلایا - وہ نظمی ہو كر مجاكا - عامر بن حمزه اس كے يبيع ليكا - بعرابي يسحي ره گي - زخي برن کسی صحا بس بهنج کر ايک گہری کھائی میں رکر گیا - عامر نے بہترا تلاش کیا سرن کا کہیں بنا نہ بایا ۔ تفک کار کر ایک علی بعظم كيا - شورج أسمان سے الگ برسا راج نفا - جھاكل ميں یانی کا ایک قطرہ نریایا ۔ پیاس کے مارے بھان لبوں یر آئی - لبکن اس رنگستان میں یانی کہاں ملت عامر یانی کی تلاش بیں یا گلول کی طرح إدھ سے أوهر دور فرائے لگا - ایک مقام یر جھونیری سی رکھائی وی -اس کے اندر گیا کیا دیجھتا ہے ایک ننگ دھڑنگ فقیر گھننوں میں سر دیجے بیٹھا ہے - عامر کے قدوں کی اُہمسٹ یا کہ فقیرنے گردن اُٹھائی اور اُوجھا۔ " کبول صاحب ، آیٹ بہاں کیسے آئے ؟" " بایا ، بہاس کے مارے وم زیکلا سانا ہے ۔ بہاں کہیں گنواں ہے ؟" فقیر یہ مُن کر منسا اور کھنے لگا۔" صاحب اِس

#### 172

وبرانے میں گنواں کہاں ؟ ٹال ، بہاس بنجھنے کی ایک ہی مبیل ہے۔ اگر نؤ را کار نہ کرے تو بیان کرول " "بابا ، فرور بان کیے وہ کیا سبیل ہے " تنب اس فقير نے اپن جولى منول كركوتى الدي بكالى اور عامر كو وبين يتُوسِّ بولا " إسب كھالے \_ رتین حصتے پیاس جاتی رہے گی -ایک چصتہ بافی رہے عامِرنے سویج سیجے بخیر نوکی کھالی - کچھ سکون مُوا - جِند کھے بعد نقیرسے کینے لگا 🚜 اے درونیش مجھے اس وقنت سحنت تبند آرہی ہے ۔ دو گھڑی آبام كرنا ہوں - اس كے بعد مجھے جكا دبنا - بھر ہيں بھے امير حمزه کی نورست بيں كے جاؤل گا اور وُھ سنجھے ہے اندازہ زرو مال عطا کریں گے ۔" یہ کہ کر عامر وہیں لیبٹ گیا اور خرکٹے کینے لگا۔ اب منت و و فقير اصل بين عبار كليم كون تفا اس نے فورا عامر کو ایک سفوف سنگھا کر سے ہوی کیا اور خیاری کی کمبنی میں باندھ کر ایسے کشکر ہی كريا - أس وفنت وأفاق سے سمرو سيار تھی بھيس بلا ار سکنر کے دریار میں آیا ہُوا تھا۔ اس نے جو گا

گوٹن کو دیجھا کہ کمر پر ایک بڑا گیننازہ لادھے آرہ ہے۔ او ہوئ جانے کہ دیں - ول میں کہا خکدا تجبر كرے \_ير كليم أوس كے بيك لايا ہے - رائنى ديد ميں اس نے سکندے رویرو کیشنارہ کھولا اور کسے لگا: " حضور مجھے العام دلائیے - ابک موٹی مرغی بھالس کر لایا مہوں - یہ امبر حمزہ کا بیٹا ، شہزادہ قباد تشہر بار کا سگا تھائی عامرے ۔ سكنديد يد ديجه كربے مد فوش بنوا - اسے گلے سے قیمتی ہار انار کر گلیم گوئن کو رہا اور محکم جاری کیا کہ اس قیمی کو سطے رئیروں سے باندھو اور پھر بوش مين لادُ -عامِر نے انکھ کھولی تو ایسے آب کو ایک نئی مگہ یایا سامنے تخت بر سکندر اور اس کے برابر میں نوشیرواں بیٹھا تھا۔ نوشبرواں کے بینچیے بختک اور خواجہ بزرجم کھڑے دکھائی دیے ۔ نب عامر سب کھے سمجھ الیا اُس نے اُو کھی اواز سے کیا ۔ میرا سلام پہنیج نوام بررجم کو" "ابے فرند، سخیے مجی میارسلام ہے " بزرجمرنے جواب دیا ۔ یہ دیجھ کر سکندر بول اُبھا ۔ حمزہ کے

بیٹے بڑے جی دار ہیں - اِنفین این جان کا بالکُل فون مہیں سے یے

بختک کھنے لگا " اے سکندر ، حمزہ کا بر بیٹا بڑا منجلا ہے ۔ اِس فیے بڑے بڑے کارناھے کیے ہیں " منجلا ہے ۔ اِس فیے بڑے معلوم مو جاتا ہے " سکندر نے کہا ۔ بچر عامر کی طرف دبجہ کر بولا ۔ اس فیدی اگر اپنی جان بچانے کی ارزو ہے تو نعدا دند نمرات کے لگے این جھکا دے "

" تعکر وندر شمرات اور اس کے پریشاروں پر تعنت بھیجیٹا مار " علمہ ترکما

ہوں " عامر نے کیا ۔

ننب سکندرنے تارامن ہو کر کہا ۔" اِس بدیخنت کو غداوند کے مصنور ہیں لیے حاؤ ۔ ممکن ہے اس کا جلال دیجھ کر سی و کریائے ۔

ہم اس کے سامنے اس نے سکل ویکھتے ہی اواز دی اسے حمزہ کے اس نے شکل ویکھتے ہی اواز دی اس اسے حمزہ کے بیٹے ، مجھے حملہ سجدہ کر۔ مجھر دیکھ ، بیں تیری کہتنی شان برھاتا ہموں سے اور تبری دی ہوئی شان بر اور تبری دی ہوئی شان بر

عُدا وتبر شران جلال مين آيا - بيلًا كر كيف لكا "إس كُنّاخ كو انجى ميرے سامنے موت كے گھاٹ مأثار اس تعلم برعام تو بے خونی سے مسکران را - مگر عَمْرُو عَبَّارِ کے بیروں تلے کی زمین زمکی گئی ۔وُہ باغ سے بھی کر ایسے کشکر کی جانب بھاگا - راستے بیں عَلَمُ شَاهِ سِي مُلَاقَاتِ بَهُونَى - أَسَ نِي يَوجِهَا " اسے خواجہ ، نحیر توسیے ؟" عَمْرُو سے کیا یا تحیر ہی تونہیں ہے - جلد سطیع منہیں تو عامر قبل بنوا جا بہنا ہے ۔ اب أو عَلَم نشاه تعلى جوكنًا بنوًا أور عمرو كي سائد کھوڑا آڑائے رسامط فیکاوند مخرات کے باغ میں آیا۔ و کھا کہ جالاً و گلہاڑا تولینے کی جگر میں ہے اگر عکم شاہ کے پہنچنے میں ایک ساعت کی بھی دہر ہو جاتی تو عامر كا كام تمام بو تجكا تها -عَلَمُ ثناہ نے جانے ہی حلّاو کو للکارا حِلّاد ب الكرج من الروك الكيا اور ممر كد علم شاه كى طرف دیجھا ہی تھا کہ اُس نے تلوار کا طابقہ مانا - طلاد کا سر کی می فراوند نمان سے تندموں میں گرا - جلاد کے قبل ہوتے ہی باغ میں معکنٹہ نیج گئی۔سکندر

کے جو سیاہی علم شاہ کو جائے بہجانے تھے ۔ اُنھوں في مرستم أيا رُستم أبا كا على مجايا أور أبيت كين بتضا بھینک کر وہاں سے رفر بھر ہوئے۔ مفاوند تنرات رچینا ہی رہا ۔ مگر کسی نے اس کی پینے میکار پر کان

عُلَم شاہ نے جلدی سے عامر کی زنجیرس کا ط کمر أسے آزاد کیا اور اُسے ساتھ کے کر اینے نشکریں چلا آیا ۔ عُمرُوعتبار نے امیر حمزہ کے سامنے سب کیفیت ببان کی۔ وُہ نہایت نُوش مُوسے اور عُکم ثناہ کو سینے سے لگایا۔

أوهر سكندر كو جبب إس حادث كي إظلاع بلي تو ائس نے سَر پہیٹ رایا۔ اِسے بین اُس کا بیٹا عاد وظاں سے اُس کا بیٹا عاد وظاں سیا ۔ اُس کے عالی مال لُوْجِها - اُس نے رونے بُوٹے جواب رہا ۔" اے بیٹا مُنم نو زِنسُكار تحصيلن بكل كيت اور بهال به سنم مُوا -عاد نے کہا ت آیا جان ، آپ بکر نہ کریں ۔ بیں ران دونوں کو زنرہ نہ چیوٹروں گا سے صبح کو سکندر نے طبل جنگ بجوایا - اُدھر امیر حمزہ کے نظر میں سے بھی نقاسے بجنے کی آواز

آئی ۔ پھر دونوں کشکر میدان جنگ بیں اُنرے ۔اِنتے میں عادین سکند اپنی نوج سے بھلا - گھوڑے کو الڑ تكاكر ميدان بين كهوما اور مير ايك جگه وك كرميند آواز سے کمنے لگا: "اے لوگ ، سُنو کہ میں وُہ بہاؤکہ ہُوں - رہس کی مثّال رُوسے زمین پر کہیں نہیں سطے گی ۔ اگر کہی کو فوّت و شجاعیت کا دعوی سے تو میرے سلمنے آئے انجى دوره كا فدوه اور ياني كا ياني بمحا جانا ہے " وہ دیر کے اسی طرح کی سیخی بھارنا رہا ۔حتی کہ عَلَم شَاه كا خُون عَصْت كے مارے كھولنے لگا دناوہ عبر کی تاب نہ رہی - امیر حمزہ سے اِجازت کے کہ مبدان میں آیا - عاوین سکندنے آہنی گرز کھا کر اس زور سے علم شاہ کے مارا کہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہٹریاں سُرم بن جائیں مگر علم شاہ نے دھال کی بجائے اپنی مختیلی بر یہ وار روکا ۔ عُلَم نشاه کی تورّت کا به عالم دیجه کر عا د بین سكندكا بل بي سي ك - كانبية كالمخنول سے دوبارہ مُرُدُ أَنْهَا إِلَا عَلَم شَاه بِرِ حمله ركبا -إس مزنب وُه يجي برسط کیا اور عاد بن سکندر است ہی زور میں ثمنہ

کے بل زمین ہر اگرا - دونوں کشکروں کے سیاہوں نے قیعے لگائے - عاد زمین سے اُکھا - اس کی اُنگھوں کے سامنے بینگادیاں سی اُڑ رہی بخیں ۔اِس مزید أس نے تلوارسے حملہ رکھا - مگر عکم نناہ نے کھے اس ا نداز سے " نلوار ماری کہ عاد کے کامخہ سے "نلوار ڈیکل كر دور ما كرى اور وه خالى التح مدان بين كعرا احقول كي طرح أبحس جيكانا نظر كيا - اب علمه شاه نے اس کے برامر آن کر نورہ لگایا اور کہا ہے الے عاد ، ہوشیار ہو جا کہ تبری موت ان پہنچی کے بہ کہہ كر كرُز مارا تو عاد كى بِدَيانِ جُور جُور بيو سُمُنِينِ -اسَ کے مرتبے ہی سکندر کی انکھوں کے کیے اندھوا جھا گیا۔اُس نے اپنی فوج کو تمکم دیا کہ سب بل كرعكم نثاه كو گھير لو اور زنده بيج كر نہ جانے عَلَمَ نَنَاهُ بِهِ تُرْتُمُنُونَ سَنِيهِ وَبَاؤُ فَإِلَّا اللهِ تَلُوالُهُ جلنے لگی ۔ امیر حمزہ نے جو یہ حالت دیکھی تو ایسے سرواروں سمیت سکندر کی فوج پر ٹوک بھے۔ آنًا فا نَّا مِر طرف النَّول كے انبار وكھائي وسينے لگے ا من سكندية والبيي كا طبل بجوايا - دونوں تشكر لمين البين تحيمول بين واليس المستح -

سکندرنے اپنے بیٹے کے غم بیں سیاہ کیاس ہین رہیا ۔ سکندر نے عاد کی لائل بھی ارغاد ہیلوان کے ذبیعے بہکلان کے باس بھوا دی اور بیٹام دیا کہ بہت جلد بہکلان کے باس بھوا دی اور بیٹام دیا کہ بہت جلد گک بھیمی سائے ورنہ ایک روز میں بھی مارا جاؤں

أدهر امير حمزه كے لشكر بين جبن منايا جا را تھا، کہ کہی نے سُلطان سعد کا فکر چھٹر دیا ۔ سب سروار اس کی خدائی کے سبب رونے نگے۔ عمروعیار کھنے لكا " أب صاحبان بالكل فكرنه كرين - بين جاناً بمُون -اور اس بہادر کو رہ کرا کر ہے آنا بوں " یہ کہد مرعمَرُو رواز مُوَا اور نوشیروال کی بارگاہ بیں وریان کی صورت بن کر آیا ۔ تفوری وید بعد بختک کسی عرورت سے باہر آیا تو دربان نے آس سے کہا: " جناب ، ذرا ایک طرف بطیع - مجھے علیحدگی میں آی سے ایک فروری بات مرض کرتی ہے " بخنک دربان کے ساتھ ایک گوشے میں حلا گیا۔ دربان نے جیٹ تنجر انکال کر بختک کی نوند بیر رکھ ویا اور ابنی اصلی صورت رکھائی - بختک نے بُونھی عُمرو کی صورت رہمی - اس کے دلونا کوئے کرگئے - سمھا کہ

أج عُمْرُو كي شكل بين موت كا فرنسة نازِل مُوا- نوف سے ہکلاتے ہوئے بولا " کبول تواجہ صاحب ، نجر تو سے ؟ مجھ بے گناہ کو نیخرسے کس باہے ڈراتے ہو؟ "بیے میا ، نؤ ہی اس نساو کی جراب ۔ آج نیرا نيا بالجا سكيم بغير نر مانول كا - سيح سيح بنا كه سعد کو کمال رکھا گیا ہے ؟" " وُه تلاد جليك كوه مِن تيد ب بختك نے كانيخ بیمُوٹے ہواپ رہا۔ عُمْرُوسِنِے بختک کو چھوٹرا اور سیدھا امیر حمزہ کے یاس آن کر کما کہ سعد فلعہ جلیک کوہ میں قید ہے ادر ہمیکلان نے ایک بڑی فوج اُس کی رحفاظت کے شلیے مفرر کی ہے ۔ امیر حمزہ نے کہا کہ کوئی بہاڈر سیائے اور سعد کو لیے آئے - بہ مسننے ہی کریب غازی نے اُمھ کر سلام کیا اور ایازت جاہی - امبر حمزہ نے بڑی نویٹی سے انجازت دی لیکن بہ بات عکم شاہ کو ناگوار بھوئی ۔ ول بیس کہا یہ ادنی سا بڑکا روز بروز مر بر چڑھنا جاتا ہے اور ہمیں بنیا دکھانے کی نکر میں کرمتا ہے - والیس اے تو اسے الیس منز ووں که تمام عمریاد دسیے ۔

محرب فازی نے نمیس ہزار ہفتیار بند سوار لینے ساتھ کیے اور فلعہ جلیک کوہ کی طرف چلا -جب رات ہوتی نو عَلَم شاہ کو صد کی آگ نے کیے جین کیا ۔ لیننرسے اُنٹا اکیرے بسن ، گھوڑے یر سوار بنوا اور کرب نازی کے تعافی میں روار مجوا لیکن والفاق سے ساسنہ مجول كركيبي اور طرف ما ركلا -ادھر ہیکلان کے محکم سے ہیلوان ارغاد تھی اپنے نشکر کے ساتھ تعلمیہ جلیک کوہ کی طرفت ما رہا تھا۔اس کے جاشوسوں نے کہا کہ اے بہلوان ، ذرا ہونتیار رہنا - تھادے بیسجھے کئی منزار سیابی اتنے ہیں - ارخاد مبیلوان کی رستی گھم بُوئی ۔ موت کا فرشت سر پر منٹرلانا نظر آیا - آ دھی رات کے وقت کرب نیازی نے زیردست مثنب نوکن مارا - دوبير بك تلوارين نون مين نهاني ربين - جب مشرق سے شورج نے سرنکال کر دیکھا تو عجب تماشا نظر آیا ۔ درغاد کی نوج کا کوئی ساہی رزندہ نر بجا تھا۔ اور ارتاد کا یہ حال ہوا کہ اتھ کس بڑا تھا اور یاؤں کہیں ۔ گھوڑوں نے جسم کو کیل کر فیمہ بنا روبا تھا۔ جب کرب نازی تطعے کے فریب پہنجا نو معلوم مِنُوا كَهُ نَافِنًا وَ بِهِنُوانَ مِنْ يَضَافِلَتْ كَا بِرًّا سَخِنْ إِنْظَامَ

كر ركھا ہے - قلعے كے جاروں طرف رئيس ہائھ كري اور سو ہاتھ چوڑی نبندق یانی سے کبالب بھری بھولی ہے اور کیل اُٹھا کیے گئے ہیں - کرب نے ساتھیوں سے کہا گیل کے بغیر خندق کو بار کرنا ممکن منیں ہے۔ قلعے بر کیوں کر قبتہ کیا جائے ؟ ناہم اس نے سب کو چوکتا رہنے کی تاکیبہ کی اور کہا کہ ہونتیار رہنا نہاہت فرُوری ہے ۔ الیا نہ ہو کہ دایت کے اندھیرے سے قائدہ اٹھا کر تاننار بہلوان سعد کوسلے کر کہیں اور بکل سجائے اور ہم خالی جانے والیس سائیس سیاہیوں نے عرض رکیا کہ آب ہے زمکر رہیں ۔ تلعے سے باہر ایک مکھی تھی ہماری نظروں سے رکی کر مہیں جا سکتی ۔

اب کچھ مُکم شاہ کا حال مُسنبے کو داستہ بھولیے کے
بعد اُس پر کیا گزری ایک جولٹاک بیابان بیں بہنچ کر مُکم شاہ کو اِصاس
معر پر آئی ۔اب تو بہت برلیثان ہمکا ۔ ایک حگر دُک کہ
اُہ وزلدی بیں مصروف ہموا ۔روتے روتے نیند آگہی ۔
وزلدی بیں مصروف ہموا ۔روتے روتے نیند آگہی ۔
وزلدی بیں کیا ویجھنا ہے کہ نوانی فنکل کے ایک بڑدگ

کہہ رہے ہیں ۔ اے علم شاہ ، تو نے کرب غاذی سے سر رکیا ۔ سخیے اسی کی منزا خدانے دی ہے مہنترہ سے کہ بد حدر ایسے دل سے بکال دے ورنہ ساری عمراسی کہ بد حدر ایسے دل سے بکال دے ورنہ ساری عمراسی بیابان میں محتلی کی داہ بیابان میں محتلی کی داہ نے گا اور بیاب سے شکلنے کی داہ نہ بات کا ۔

عَلَم شَاہ نے بُرگ کے قدموں پر سررکھا اور کہا حضرت البين البين غلطي إبر ببنيان مبول - أج سے كرب غازی کو ایسے سکے محانی کے البہ محدول کا - بر إفرار رکبا تو غازی کو اپنے سلے بھای سے بہرت بزرگ نے عکم شاہ کے سر پر ہاتھ بھیرا اور کہا ہم تم بزرگ نے عکم شاہ کے سر پر ہاتھ بھیرا اور کہا ہم تم سے نومن ہیں۔ اس کے بعد علم شاہ کی آنکھ کھل دیجھا کہ وُہ بیاباں خائب ہے اور سامنے ایک عظیم فطعے کے انگر نظر آتے ہیں ۔ علم نشاہ نے فکدا کا مشکر اوا کیا جب توریب بہنجا تو مشعلوں کی روتشی نظر آئی اور بہت سے سیاہی جلنے بجرتے دکھائی دیے - عکم نناہ سمجھ گیا کہ ر کرب نازی کا تشکرسے ہو تلعے کا محاصرہ کیے بگوتے ہے - تب اس نے ایک ساہی سے یوجیا کہ کرب عالی كهاں ہے ؟ والفان سے عاری بھر فاصلے بر كھرا تھا۔ اُس نے عَلَمُ نناہ کی اکراز پہچان کی - بے اِختبار دوڑیا ہُوا آیا اور ناکم نناه کے مانفوں پر بوسر دیے کر بولا:

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

" بھائی جان ،آب کیسے تشریب لائے ؟ خیر توہے ؟ "

" اسے بھائی ، کچھ بُوچھو نہیں ۔ ہیں اپنی ناطانی پر پشیان ہو کر آیا ہُول ۔ ہیں نظیان اور کئی یار بھوا نہ سمحت بھا اور کئی یار محصارا جل دکھایا ۔ اِس کی سزا مجھے خدانے دی ۔ اب تم محصارا جل دکھایا ۔ اِس کی سزا مجھے خدانے دی ۔ اب تم بھی مجھے معاف کر دو ۔ " یہ کہر کر کرب غازی کو نیسینے سے لگا راہا اور رونے لگا ۔

جب دونوں کے دِل صاف ہوگئے تو عَلَم شاہ نے پُوچھا کہ تلعہ فیخ ہونے ہیں کیا دیرہے ؟ کرب نازی نے بتایا کہ تلعہ فیخ ہونے ہیں کیا دیرہے ؟ کرب نازی نے بتایا کہ ناناو بہلوان نے ابیع بچاؤ کا ہر طرح یاننظام کر رکھا ہے ۔ تفلع پر دھاوا ہوئے کا کوئی داستہ سجھائی نہیں دبتا ۔ عَلَم نشاہ نے کہا ڈیکر نہ کرہ ، تُعدا مالیک ہے ۔ وُہ دبتا ۔ عَلَم نشاہ نے کہا ڈیکر نہ کرہ ، تُعدا مالیک ہے ۔ وُہ

فرود کوئی تدبیر شجا دے گا۔
اُدھر امبر حمزہ کے نشکر بیس عکم شاہ کے غائب ہو جانے کا عل مجیا ۔ امبر حمزہ نے خیال کیا کہ کرب غازی سے تفایل کیا کہ کرب غازی سے تفایل کر کھنے گئے ۔ کوئی بھاڈر جائے اور دونوں کو لانے سے بانہ رکھے ۔ برشن کر عامر بارہ ہنار سوار سے کر تلائہ جغیب کوہ پر آیا ۔ کہ عامر بارہ ہنار سوار سے کر تلائہ جغیب کوہ پر آیا ۔ دیجھا کہ عکم نشاہ بہاں موقود ہے اور کریب غازی سے دیجھا کہ عکم نشاہ بہاں موقود ہے اور کریب غازی سے گری دونوں کونوں کونوں کونوں دونوں د

كو يا حد توشى مُولى -وو میسنے بیک تغلیم کا محاصرہ جاری رہا راس دوران یں نطعے کے اندر نؤراک کے ذفیرے ختم ہوگئے۔ اور ناشار کی سیاہ مجلوکی مرنے ملی - نب اُس نے نصيل ير سفير حجندًا لهرايا - تفوري وبيه بعد خندي بر بل بالا كبا - قلع كا دروازه كفلا ادر ابك سايى كريب فازى كے كشكر كى طرف أمّا بركھائي رديا - أس ف نا شاد بہلوان کا بیغام روبا کر ہم اس شرط پر ہفتیار طاکنے کے بلیے تبار ہیں کہ ہمارے کسی اومی کو قبل نہ کہا مائے۔ شلطان سعد خیرتیت سے ہے اگر آپ کو یہ مشرط منظور ہے تو اُسے انجی بہاں بھیج دیا جائے گا۔ کریب نمازی نے عکم نناہ اور عامر کے مشورے سے یہ خرط منظور کی ۔ نا نشار پہلوان نے نفیے کے سب دروازے گھلوا دیے -کرب خانری کی فوج نے قلعے یہ قبضر كرشم ابنا جينتوا بها دباء تسلطان سعدست كالمافات بُوئی ۔ وُں کریب نازی ، عَلَم ثناہ اور عامِر کو دیکھ کر بہت نوستی ہوا۔ فنح کی نوشی میں کریب عازی نے جش مناتے کا محکم دیا اُدھر ہلکان کو کسی نے نعبر دی کہ ناشار پہلوان نے

نه چوف بهخبار فحال دسیے ہیں بلکہ دو ہزار سیابہوں سمیت دین ابراسی بین داخل ہو گیا ہے - یہ خبرتش کر میکان کے غم وفستہ کی حد نہ رہی - قوراً سکند کے باس اسی ہزار فوج کی گیک، رواز کر کے محکم رویا کہ قلعہ جلیک كوه بر تملر كرو اور أسے دوبارہ است قبیت بي لاؤ-سکندر نے گوج کی تباری کی - بھر فداوند تمرات کے یاس جا کر خوب رویا پیٹا اور کھنے لگا کہ اے نعدادند، جس ردر سے بیس بہاں آیا ہوں -ایک کھے کے رہیے تھی رہنے و غم سے فرصت نہ ملی ۔ تمارت نے کہا ۔ اے بے وقوف ا اگر تو بہلے ای ہم سے منتورہ محر لینا نو بهال یک نوبت نه پینجتی - بهر حال تخوری سی "کلیت ادر باتی ہے ، اِسے کبی نہ کسی طرح سے بردانشت کرلے ۔

ابھی ہر بانیں ہو رہی بخین کہ عُمْرہ عَیْرہ عُراتِ نے ہوئے ہوئے وہ ل آیا ۔ اُسے دیجھنے ہی فعُدا وید تمرات نے غرو کو غلل میاہی عَمْرہ عِیْرہ عِیْرہ سے ۔ سیاہی عَمْرہ کو غُل میایا کہ بینا بکرٹا یہ عُمْرہ عِیْار ہے ۔ سیاہی عَمْرہ کو بکڑے ہیں بکڑنے کے سلے دوڑے مگر وہ مجاگ بکلا ۔ کہتے ہیں اس دوڑ عُمْرہ عیّار اِکاون مرتبہ صورت بدل کر آیا اور ہر مرتبہ شمارت نے اُسے بہجان کم عَلْ مِیایا ۔ آخر عَمْرہ ہر مرتبہ شمارت نے اُسے بہجان کم عَلْ مِیایا ۔ آخر عَمْرہ

نے ایک اور تدبیر کی ۔ وُہ باع کے اُس سے میں آیا جہاں فداوند تمرات کے الیے باورجی کھانا پکانا تھا۔ عُرُونے باوری کو کسی جیلے سے بے ہوئی رکبا اور ایک گرسے میں مصنک کر اور سے ملی وال دی -بھر تور باورجی بن کر کھانا کانے لگا۔ کھڑی کی تنین سو نناون ونگیس اور سات سو میلاد کی وبگیس پکتی رمضی - ان سب میں ہے ہوئی کی دوا ملائی - بھر قدہ سب دیگیں تمان کی مارگاہ میں بھیمی گئیں ۔ عَمَرُو عيّار بھي ويگوں کے ساتھ گيا اور سبز كمبل اور ص ایک میگر بینی راع -جیب بارگاه کا دروازه اندرسے بند ہو گیا اور باع میں کوئی شخص نہ رہا ، ننب عمرو نے دیکھا کہ تمرات کے ثبت میں سے ایک توت تاک دایو برآمد بنوا اورتمام ومكين بيث كركيا - ديونے أس روز نزبت نہ بیا ۔ کہتے ہیں اس کے سیے سات سو من تند كا روزار: تتربت بنه تقا - وُه كُولِني ركها ريا -جب عُمرُو کو یقین ہو گیا کہ اب دلیے ہوت بو ميكا بو كا، تب كميل أنار كر سامية أيا - يُت كو كمر بر لادا اور بارگاه كا دروازه كھول كر است نشكر سي عيلا أيا -

اُس نے امیر حمزہ کے سامنے فکاوند تمرات کولے جا کر رکھ رہا اور ہے ہوئٹی دُور کرنے کا فنٹلہ مبلا کر تمراث کی ناک بیں رکھا ۔اُس نے چھینک مارکر أنكمين كول ربس اور جِلًا كم بولا يد است محزه ، مجه فورًا سجدہ کر ورنہ نیرے کشکر کو مبلا کر خاک کر دول كا ۔ " امير حمزہ نے كثرتكور كو إشارہ ركيا اور كما "بجائي النْدِيعُورِ \* فرا نُعَلَاوْنِد كي طبيعيت تو صاف كرو- ابك گرز اس کے سر بر مارو - انڈھؤر نے پیجیس من وزنی فولادی گرز اعظا کر مارنے کا إرادہ کیا ہی تھا کہ بُت کے مُنہ سے دُصوال زبکلٹا تنبرُوع ہُوا اور مجھروہ وصوال جمع ہو کر ایک خوف ناک دیو کی شکل آختیار كر كيا -اس وقت امير نے بنجايا كر يہ تمات ديد ہے جو کوہ قاف سے مان بیا کر بھاگا تھا ۔اِننے میں داہو نے آواد دی :

"اے حمزہ ، بیں نیرے ہمنوں کہاں کہاں ہواگنا

بیرا مجول - گر تو میری مان نہیں جھوڑنا - جیران ہول

کہ سجھے سے بیجنے کی کیا صورت کروں ہے

خدا وند نمات کا بول غائب ہو جانا کوئی معمولی بات

نہ منی - سکندر نے یہ تمام واقعہ میکلان کو لکھ بھیجا -

اس نے پہلے اسی ہزار ساہیوں کا نشکہ بھی نظا ، اس مرتب ایک لاکھ سیاہی روانہ مکیے - اس فوج کا سير سالار الكوين نام كا ابك بيلوان نخط - جاشوسول نے امیر عمزہ کو خبر دی کہ سکندرکی فوج نے ڈیرے خصے انتا سکتے ہیں اور وہ قلعت جلیک کوہ برحلہ کمنے للی ہے۔ امیر حمزہ نے بھی اپنی بارگاہ سینے کا مملم دیا اور سکندر کے کیسجے جیسے روار ہوکئے -اس مرتب أكفول نے عهد ركي تھا كر روز روز كى يہ مطالبال ختم كر كے ہى رہیں گے اور اگر نوٹيرواں نے إطاعت نہ قبول کی تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے کیے قبد خانے بین وال دیا حائے گا۔

سکندر حب عظیم فوج کے ساتھ تلعۃ ببلیک پر آیا

تو کرب غازی ، عُلُم نشاہ اور عامر جنگ کے بہب نبار

بڑوئے ۔ اگریم سکندر کے ممقابلے ہیں ان کے باس فوج

برنت کم متی ۔ مگر ہوصلے اور ولولے کی کوئی کمی نہ

عنی ۔ حب دسنڈر کے ممطابق دونوں نشکر میدان پی

سمند کی فوج تب معیار عاد نام کا ایک سورا

سکندر کی فوج ہیں سے زبکل اور ممقابلے کے بہب للکاللے

سکندر کی فوج ہیں سے زبکل اور ممقابلے کے بہب للکاللے

سکندر کی فوج ہیں سے زبکل اور ممقابلے کے بہب للکاللے

نیزہ مارا عامر نے تلوارسے اس کا نیزہ کاٹ ڈالا اس نے مجھنجھلا کر "نلوار ماری - عامر نے اس کی "نلوار تھی جھان لی - بھر معیار نے گرز سے حملہ کیا - عامر نے گرز تھی چھین کر دُور پھینک ویا ۔ یہ دیکھ کر معیار نہائیت رکھسیانا سوا اور گھوڑے سے کود کر زمین پر آیا۔عامیر بھی گھوڑے سے اُنٹا ۔ دولوں میں داد بہے ہونے کے أخر عامرت أسه ببخ كرسرس أونجا أنفايا اور کہا ۔" اے بیلوان ، اگر جان عزمنے رکھٹا ہے تو ٹھلائے واحد کو سجدہ کرنا فبول کر ورنہ تبری زندگی محال ہے اش نے کہا ۔ اے عرب ، یہ بانت ہیں نے آج ہی شیٰ ہے۔ اگر ٹھائے واحد ہارے ٹھلاوند ہمارت کی طرح کسی نبت میں ہوتا تو میں ضرور سجرہ کمالیتا۔ آخر عامر نے اس کو زمین پر دے مارا -اس کی يَدْيان كُوْ كُوْا كُنْيُن اور دُومرا سانس نه ليے سكا - اُس روز سکندرکی فوج کے باول کہلوان عامر کے ہتھ سے مارے کئے ۔ سکندر عنم وعقے سے روبوان ہو گیا ۔ الكلے روز مير طبل حنگ بجا ادر اِس مرتب شعور عاد مبیان میں آیا اور شخیال مجھارنے لگا - ادھرسے کریب تفازی بھلا اور وہر "مک جنگ کرنے کے بعد شقور

کو جہتم کی طرف رواز کر رہا ۔اس روز کرب نے بھی سکندر کے تقریبًا یکیاس بہلوان تہ بنے کیے اور اُس کی بائسی كا رسكة وسنن كے دل بر بيلة كيا -تبسرے ون سکندر کا ایک اور نامی گرامی پہلوان تشتران عاد مُقابِل کے کیے سلیے للکار ریا تھا کہ امیر حمزہ ابینے کشکر کے ساتھ آل پہنچے - کرب خاری ، عکم شاہ اور عامر اُن کے استقبال کو گئے ۔ اُکھوں نے مسب کو کلے سے لگایا اور جنگ کا حال دریافت کرتے مگے۔ عامر نے سارا واقعہ کہہ تشایا ۔ جہب نشتران کو امیر حمزہ نے دبکھا تو نور اس کے منقاطے میں جانے کا ادادہ رکیا - مگر لندھور اینا ہاتھی برها كر امير حمزه كے سامنے آیا اور تشنزان كے متفایك میں جانے کی اِجازت طلب کی - امیر حمزونے اجازت دیت ہوئے کہا ۔" اے اندِصور ، تخفیل فعل کے سیرد کیا ۔ ذرا دیکھ محال کر نظا ۔ بیں نے کتا ہے برنہایت مَلْفُون بِهِلُوان سِنْ \* المقرص أس شان سے میان میں آیا کہ ووست موشن سب نے بے انحتیار واہ وا کی ۔ ستران نے مجی اس کو اُوریہ سے بنیج کے دیکھا اور ول میں کہا

اس وبوکے ہاتھ سے بچنا فوشوار نظر آنا ہے۔ النبرهور نے ڈیٹ کر کہا ۔" اے نشتزان ، سوجنا كياب ؟ أكر بره اور حمل كريا تنب تشتران نے اپنا گرتہ سنجھالا اور گیارہ سرتہ تنبوھور بر حملہ کریا - لنبھور تے ہر وار ابنی ڈھال پر روکا - بھر نعرہ مار کر اینا گرز گھایا - اس کی مثالیں شَائِينِ سِن سِن فَنْسُرُانِ كَا لِأَنْفِي وَر كُر مِهَا كَا - مَكُم لِنْدُمِعُور نے بھاگنے کی فہلت نہ دی -اٹس کے گرزکی ایک ہی ضرب میں نشتران کا ہاتھی گھٹنوں کیک رمین میں وصنس گیا اور نود نشتران گوشت کا ایک لویخترا بن كرينيج الكا - امير حمزه نے لشيطوركى إس طرب كو دیکھ کر فرمایا یہ حقیقت بین رستم ہندہے۔ تشکران کے مرتبے ہی سکندر کی جل بیٹھ گیا اور اس نے واکیبی کا طبل بجوایا - بیر و بچھ کر بختک الا مسرار تانی پرسٹ رہبیٹ کر ناجے لگا اور کہا: " بیں پہلے ہی سمجھنا نظا کہ امیر حمزہ کا گرعب اب کے دِل بر بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھاڈروں کا شعوہ منہیں سے کہ ایسے است آدمیوں کو حمزہ کے ہتھوں تنا كرانے كے بعد أول حيب بيط جائيں "

اس نے سکندر کو خوب انجارا اور جوش دلایا - آخر ووسرے ہی روز اُس نے پھر طبل جنگ بجوایا - اِس مرتب لشكر كا سيه سالار الكوش ميدان بين بكلا-اس كالحديل دول الیا نھاکہ کیا دوست اور رکیا میشن سجی نے تعریف کی الكوش كے ممقابلے بين عكم شاہ نے بكانا جایا - مگسہ امير حزہ نے روک ردیا اور کہا ۔" اے مرستم ، الکوش کے مُقابِط مِن مِين جاؤن كا - ثم بيجم من على جاؤك امہر اشفر دبوراہ پر سوار ہو کر میدان ہیں کشیے الكوش نے حقارت كى نظرسے وبكيا اور بولا: افسوس ہے حمزہ پر کہ میرے مقابلے کے نیے الیے الیے اولوں کو بھیجنا ہے جن کے جبم پر بھی ہے نہ ہوئی " امير همزه نے مُسكوا كر كہا مانات الكوش ، سجھے قیری بوئی سے کیا مطلب - میں تبرے مفاسلے میں اما مُوں - اگر بہتن ہے تو مجھے مار ڈال " " تنجه بعیب میلوانوں سے لاٹا مبری نتان کے بھلاف ہے " الكوش نے كها " جانتا نہيں كہ بين سكندكى فوج کا سیہ سالار بھول ۔ تُو اپنی جان سلامیت ہے کمر عِلَا عَا اور حمزه كو بهال بيعيج " "اے الکوش ، میرا ہی نام حمزہ ہے ۔"

راتنا كهنا تتفاكم الكوش كي تفكي بنده كني - بيني تعيني المنكون سے امير كى طف ديكھنا رہا ، بھر كھنے لگا " قسم ہے تعداد بر تمرات کی ، مجھے یفین سیس آنا کہ اس قد كالمح كا تنخص حمزه مو سكنا ہے " جب الكوش كى جبرت دور ہوتى اور اُسے ہوش آيا تو اس نے بڑھ کر حملہ کیا ۔ امیر حمزہ ابنے گھوٹے سے كو دے اور الكوش كى تا نكيں بكٹ كر أسے بھى كھوشے سے اُنار رایا - بھر بغل بیں دبا کر اینے کنکسے کی طرف بھے ۔ الكوش نے آزاد ہونے كے ليے الفظ یاؤں مارے مگر ناکام رہا تھر تمزہ نے کسے بیجیاڑا اور خنى سينے بر رکھ کر پُوجها: " اگر دین رابرامیمی بر رایمان لائے تو جیور دُول گا " يا امير بيس إيان لانا مكون م الكوش في كها -امبر حمزہ نے اُسے جبور رہا ۔ وُہ سیتے بل سے کلمہ پڑھ کر ایمیان لایا -کافروں کے نشکر ہیں الکوش کے ابیان لانے سے اوس بڑ گئی اور حق برستوں کی توتی كا رفيكانا نزرع - الكوش نے امير حمزہ سے كها -" با امیر، اب میری به خوامش سے که میلان بیس حادی اور اور سکند کو تمفایلے کے بیے لکاروں " امیر جمزہ نے

اکسے اجازت وسے وی - جب الکوش میدان میں نمودار بھوا اور سکندر کو میجارا تو اٹس کے ٹوکن میں بھی موارت پیدا مُوئی - بے شار مختبار بدن بد سیا کر سامنے كما اوركيت لكا: " اے الکوش ، تجھ جبیا خدار اور نمک حرام آج تک پردا نہ ہوا ہوگا۔ تو نے حمزہ کے ساتھ ہل کر ہماری ساری رعزت آبرو نماک میں بلا دی - بہی وجہ سے کہ میں تیرے تفاطے میں آیا ہوں اور اب ویجو کہ تیرا کی حشر کرتا کھوں ہے یہ کہ کر سکندے نیزے سے حملہ کیا۔ الکوش نے وہی نیزہ چین کر اِس زور سے مارا کر اُس نے پہلے سکنڈر کی ڈھال توڑی - پھر سینے کو چیدنا ہُوا بِکل گیا ۔ ایک ہولناک پھنے کے ساتھ سکندر بنیجے بگا اور ارش سے مرتب کر مرکیا - اِس کے مرتب ہی بختک ادر نوشیرواں نے نوج کو عام جلے کا محکم وسے دیا ۔ پھر تو البی جنگ ہوئی کہ بیان سے ماہر

دے دیا ۔ بھر تو البی جنگ ہموتی کہ بیان سے بہر ہے ۔ بین بہر کی نظائی کے بعد کافروں کی فوج ہمھیا بھینگ کر بھاگی ۔ نوشہرواں اور سختک بھی جانیں بھی کر مجا گئے اور ملائن بہنچ کمہ سانس بلیا ۔ نیکن المہر

حمزه جوعهد كر ميك ستفيء أس يبر فائم رہے أندهي کی رفتار سے نوشیروال کے تفاقب بیں آئے ۔ انوستبروال سمجها كه موت ألى - بختك سے كها " يب سب رکیا ونفل نیبل ہے ۔ تو نے مجھے اِس جنجال ہیں ميسابا - اب تحم ابيخ المنه سے قبل كريا ہوں ا ببر كهم أس نے تلوار كيبنجي اور جائيا تھا كم بختك کی گردن تن سے جُدا کرے کہ خواجہ بررجہر بادنناہ کے قدموں میں رکھے اور کھنے گے ب " محضور صبرے کام بلیجے - اس میے حبا کے توان سے اپنی تلوار کو داغ وار نہ بیجے " بیر کہد کر انتخوں نے سختک کو انتارہ کہا ۔ وہ وفر کر آیا اور نوشیرواں کے قدیوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ تب بادشاہ نے اُسے معاف رکیا ۔ کئی دِن بعد علین بیں غل مجا کہ امبر حمزہ آنے ہیں۔ سارا شہر اُن کے کتنے کی ٹوٹنی ہیں دِلوانہ ہد ری تھا۔ بوگوں نے مجسٹ بیٹ شہر ہیں جراغاں کا إنتنظام ركبيا -نوشرواں خواجہ بررجمهر کو لیے کم نود امیر حمزہ کے استقبال کو آیا اور اُن کے ماتھ ہوئے لگا۔

اميرتے كما -" اے بادشاه ، ميرے باتھ مجم كر كيوں مجھے تنرمندہ کرنا ہے ۔ نیرے مجھ پر بڑے اِصانات بين - بين إنهين محفولا منين مؤن - مكر افسوس إس بات کا ہے کہ سے وست وسمن کی بیجان سیں ہے " نوستیروال نے شرمندہ ہو کر گردان مجھا کی اور کھے نہ کا۔ تنب نوام بررجمرنے سب کو دعائیں دیں \_ نونٹیروال نے قبار اور عامر کو تھے لگا کر پہار کیا تمام پہلوانوں کو خلعتیں اور کرسیاں عطا کیں ۔ اور تمام رخیشیں دِلوں سے دُور ہو گئیں۔ مگر ایک ستحق ابھی البیا تھا چس کے ول میں سنے اور حسد کی ساک تبزی سے عظرک رہی تھی۔ اُس نے سوچا کہ ممزہ اور نویشیرواں کی صلح ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا - میرے گناہوں کی فہرت اتنی لبی سے کہ اگر حمزہ نے ترس کھا کر مجھے جھور مجی ریا نو عمروعتیار ہر گز نہ مجبولیت گا ۔ کوئی البی تدبیر كرنى جاسي كه الحقے دل برسے موں -الیب سمجھ کیٹے ہوں گے کہ یہ نامارد شخص بختک کے سوا اور کوئی مہیں ہو سکتا - امیر حمزہ اور اُن کے دوستوں کی آئے مجلت دیکھ کر اُس کے سینے پر ساتب لوٹ رہا تھا ۔ آخر سوچ سوچ کر ایک تدہر اُس کے

ذہن میں آئی ۔ عیار گلیم گوش کو اس سازش میں شرکیہ کیا اور اس سے کینے لیکا ۔" اگر تو کہی طرح امیر حمرہ کو قبل کر دے تو ایک ماکھ سونے کی انٹرفیاں العام یں وُوں گا اور نوسنیرواں سے سفارین کرکے تمام عباروں كا سردار بنوا دُول كا " عبّار گلیم گونن بر سُن کر ہے حد نوش مُوا بولا " آب نِكْمِهِ مَا يَجِي - حمزه كو قبل كرنا ميرے بائيں المحق كا كام ہے۔ آج رات ہی اس کا قصتہ تمام محمریا ہوں " راست کو دُو امیر حمزہ کی بارگاہ بیں آیا اور کھانے کے دوران میں یانی کی مشراحیوں میں سفون سبے ہوئتی ملا رویا ۔ بیر سفوف آئیستہ آئیستہ اٹر کرنا نھا ۔ رات کے و بجيل بهر بارگاه کي محفل برخاست أيوني - سب تعيب میں شخصے کے آجے البی سخنت زیبند کیوں آ رہی ہے۔ غرض سب ابینے اپنے نیموں کی طرف گرتے پڑتے : بیطے - اب إَنَّفَانَ ویکھیے کہ امیر حمزہ نو تعباد کے ہستر پر جا سوئے اور قباد امیر حمزہ کے پہتر پر لبٹ کو نمانی ہو گیا ۔ تیبسرے بہر وہ مُوزی گلیم گوٹن ایسے عامن بین فنجر جُھیائے امیر حمزہ کی بارگاہ بین آیا - دیکھا کہ امیر کمبل

اوڑھے ہے خبر سوتے ہیں ۔ گلیم گوئن عبّار اُن کے سریانے ہو کھوا ہوا اور خبر اٹھایا ۔ اس کے وہم دیم اٹھایا ۔ اس کے وہم در گھان ہیں ہوں نہ تھا کہ امیر حمزہ کے بجائے شہرادہ در گھان ہیں بھی نہ تھا کہ امیر حمزہ کے بجائے شہرادہ کلیم گوٹن نے خنج اُکھایا اور ایکھیں بند کر کے ر بوری فوت سے نبار کے سے میں گھونی دیا۔ ہے بیارے تنباد نے تجنبیش بھی نہ کی اور ختم ہو گیا گلیم گوئ نے اس کا سر تن سے خیا کرے ٹوکری میں رکھ اور بختک کے مکان کی طرف بھاگا۔ وہ ابھی تک عیّار کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ گلیم گوش کے کیڑوں بر نؤن کے بھینٹے دیجے کر بختک نے بے تاب ہو کہ بوجھا ۔ کیا حمزہ کو قتل کم " جی یاں ، یہ ویکھیے - اس کا سرتھی ایپنے ساتھ لابا أبول - اب واتعام ولوائي -یہ کہ کر اس نے توکری میں سے کٹا ہوا سر رکالا اور بختک کے سامنے رکھ دیا - بختک نے چراغ کی روشی تیز کر کے سریب گاہ ڈائی تو مر پہیٹ کر بولا ۔" ایے نامراد ، ذرا غور سے دیکھ۔

یہ حمزہ نہیں ، شہزادہ قباد ہے ۔ تو نے حمزہ کے وصوکے میں نوشیرواں کے نواسے کو ننتی کر ویا ہے اب تو مارا جائے گا " بختک کو خطرہ ببیل محوا کہ اگر گلیم گوٹ گرفتار ہُوا تو سب راز اُگل دے گا۔ اِس مِلْنِے اِسے مجی خنم كر دينا جاميے - به سوج كر نخبر بكال كر كليم كوئ کی طرف جیسا ، مگر وہ تھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نه سخا ۔ بختک کی نبتت مجانب گیا اور وہی خنجر، جس سے اُس نے قباد کو بلاک رکیا تھا۔ بردی مجرتی سے بختک کے کلیجے میں اُنار دیا - ایک خوف الک رجعے کے ساتھ بختک اکٹ کر اگرا اور "طبیعے لگا۔ اور ایوں بختک اینے بھیانات انجام کو بہنیا ہے صبح شنہ اندھیرے امیر حمزہ کے کشکر ہیں عل میا کر شہزادہ تباد کو کسی نے تنل کر دیا ۔ امیر حمزہ نے بیٹے کی لاش دیجی تو بیجائیں کھانے لگے نوشيرواں کو نيرکی گئی - وُه خنگ سرننگ پاؤں دورما شہوا کیا اور اِس قدر رویا کہ لیے ہوش ہو گیا۔عمرُد عيار كيمي رونا اور كيمي فانل كي تلاس بين إدهر أدهر مجرتا - اتنے میں چند ساہی گلیم اوش کی اردن میں

دسیں ڈالے اور اُسے مارتے پیٹے وہاں آئے ۔ معلُوم ہُوا کہ کل رات اِس مُودی نے بختک وزیر کو تنش کیا ہے اور بختک کے مکان بن سے تنہزادہ قباد کا سر بھی برآمد ہو گیا ہے۔ تنب اندھور ، عُلَم شاه ، كرب غازى اور عامِر بن حمزه تلوارب كجينج کھیٹیج کر گلیم گوش کی طرف لیکے اور قریب تھا کہ امن کی زنگا بوئی ہو جائے کہ امیر حمزہ نے انھیں روکا اور کہتے گئے : "اب اسے ارتے سے کیا نائدہ - تیاد اس کے مرنے سے زندہ تو نہیں ہو سکنا - اسے رہا کردد اور کہہ دو بہاں سے بیلا جائے " گلیم گوش آزاد ہو کہ صحار کی طرف بھاگا ، لیکن عمرُو نے اس کا بیجھا کہا اور نصرہ ماد کر کہا " اوربدوات ، امیرنے تنجھ کو جھوٹہ روبا - مگر میہے ہنتے سے بچے کر کہاں جائے گا ۔ به کهه کر کمند بجبینگی - گلیم گوش کمند میں بیس کیا - عُرُو نے اُسے زمین ہر پھھاٹہ کر بڑی طرح مارا العد رجيم كا ايك ايك بيطنه كاث محالا -

قباد کی موست نے امیر حمزہ کو بے حد ملاحال کر دیا تھا۔ سارا ون ایسے نجھے ہیں پڑے رہتے ۔ کھانا ریشا ، بہنت ہولیا سیب جانا رہے ۔ بہمت ول اسی طرح گزرے - اخر سب کھے جھوٹ جھال مکتے جانے کا زرادہ کر رلیا ۔ جانے سے پہلے سب دوستوں کو تقبیحتیں کیں اور سلطنیں سیرد کیں - نتیصور کو مندوستان کی سلطنت مجنتی - بهرام کو رجین دور بغواد کی حگومت مُعطا بِنُونِيُ - عَلَمِ ارْدِيا بِبِيرِ عَلَم نَنَاه كو عَنَامِت بِهُوا طبل سکندری اور انتقر دلی زاد عادی بیلوان کو دبا کیا ۔ سُلطان سعد کو تعاد کی جگہ شخت پر بھایا مصر کا ملک مُفنیل وفا والہ کے حوالے کیا -اخریس المُمْرُو عَبَّارِ سِنَّهِ كُمَّا: و تجانی عَمْرُو ، تمُعارا جی جاہے تو میرے پاس ر ہو ، ورنہ بھاں جی جا ہے جیلے جائے ہے۔ اُس علانے کی حکومت میں بخوشی تم کو عطا کر ڈول عمرو بے اِختیار رو بیل اور امیر حمزہ کے لم تھوں کو بوسہ دے کر بولات اے حمزہ ، مجھے کیی سلطنت کی فرورت تہیں ہے۔ لبس تمھارے

WWW.PAKSOCIETY.COM

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



قدمول بین ربہا بیابت مجول - عمرو کو امیر جمزہ نے اچینے ساتھ رئیا اور کے کی طرف دوانہ بھوھے -اور بقت عمر فکدا کی یاد بین گزار دی -

خصتمشك